



واعظير كي بيثال تخد



سوم

مرتب: مَنْرُتُ مُوْلاً مِنَامِبْرَاده مُقْبُولُ احْرُمُ مُرْوَر



شبير برادرز

40 أردو بإزار لا بورفون 7246006

# بِسْمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ (جمله حقوق تجن مصنف محقوظ بین)

نام کتاب ----- اسرار خطابت (جلدسوم)
مصنف ----- مولاتا پیرمحم مقبول احمد سرور
به تعاون ----- صاحبزاده محمود احمه مقتی (سابق مثیر خصوصی وزیراعظم پاکستان)
صدر مسلم لیگ (ت) فیصل آباد شی
میوزنگ ----- محم مظهر (فیصل آباد)
صفحات ----- محمد مظهر (فیصل آباد)
قیمت ----- رویے

ملنے کا پہا مکتبہ مجددید لاثانیہ عقب پٹرول پپ نڑوالا روڈ شیرانوالہ چوک غلام محمر آباد فیصل آباد

# فهرست مضامين جلدسوم

| 1.0                                 | <u> </u>                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| مضابین صفحه                         | مضامين صفحه                 |
| رات کو بلانے کی خصوصیت              |                             |
| بعَبُدهِ                            | پهلا خطبه                   |
| سب سے زیادہ عابداس                  |                             |
| عبدخاص                              | خطبه                        |
| عبد کا اطلاق روح مع الجسم پر ہے مہس | درودشريف"                   |
| فرشتے بھی عبد ہیں                   | خچه (۲) سوالات اور جوابات۸۱ |
| فرشتوں کا جسم نوری ہے               |                             |
| معراج جسمانی                        |                             |
| جنت سے زمین پر                      | قانون قدرت ۲۱               |
| زمین ہے آسان پر                     | الله بيوں سے باک ہے         |
| زمین سے آسان پر                     | اللهاہے شریکوں سے پاک ہے    |
| لَتَوْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ   | الله مرعیب سے پاک ہے"       |
| ا کرهٔ ناری                         | وہ اپنے محبوب کو لے گیا     |
| ا کیلا کرہ ہے                       | اً لَّذِی اَسُرٰی           |
| يوم قيامت كي طوالت                  | رات کوسیر کروانا"           |
| ۱ اس کا اختصار                      | رات کوسیر کروانے کی حکمتیں۵ |
| حضرت سليمان عليه السلام             | فرق کلیم و صبیب             |
| حضرت سليمان عليه السلام             | رات اور دن کا مناظره        |
| ۳ محمری کی مثال ۲۰                  | يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ك   |
| <del>_</del> <del>_</del> ·-        | _ <del></del>               |

# اسرارخطایت (حصه سوم)

خطبات ماه رجب المرجب

بهلاخطبه: تفبيراً بيت اسري

ووسراخطبه: فلسفة معراج

تيسراخطبه: مسجداقصلي يك

چوتھاخطبہ: مسجدافضیٰ سے آگے

## يهلاخطبه

زمعراجش چهی برسی که مراجن الّذی اَسُرای

تفسير آيت أسراي

خطيها

نَحْمَدُةُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبُحٰنَ الَّذِي السُّرِى بَعَبُهِ لَيُلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهُ اللهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهَ اللهُ اللهُ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيمِ.

د**رو**د شریف:

اَلْصَلُوہُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ
وَعَلَی آلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ
وہ مرور کشور رسالت ﷺ جوعرش پرجلوہ گر ہوئے سے
نئے نرالے طرب کے سامال عرش کے مہمال کیلئے سے
اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بث رہا تھا باڑا
کہ چاند سورج مچل مچل کرجبیں کی خیرات مانگنے سے
ہوئی ہے اول وہی ہے آخروہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
اسی کے جلوے اس سے ملنے اس سے اسکی طرف گئے سے
اسی کے جلوے اس سے ملنے اس سے اسکی طرف گئے سے
اسی کے جلوے اس سے ملنے اس سے اسکی طرف گئے سے

حضرات گرامی!

یہ ماہ رجب المرجب شریف کا پہلا جمعتہ المبارک ہے اس لیے اس میں معجزہ معراج النبی (علیہ السلام) کے متعلق (آیت مبارکہ جسے آیت اسریٰ کہتے ہیں) عرض کیا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم کو پڑھنے، سجھنے اور اس پر عمل کرنے کی قونیق نصیب فرمائے (آبین) کی تو فیق نصیب فرمائے (آبین)

محترم سامعین حضرات!

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔

سُبُحٰنَ الَّذِي الْسُحِدِ الْكَوْمَ الْمَدَى بِعَبْدِهِ لَيُلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بُرَكُنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنَ الْبِتِنَا إِنَّهُ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بُرَاكُ الورة بَى الرائيل آيت بُرا) هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پهاسورة بنی الرائیل آیت بُرا) "(برعیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپ بندے و رات کے قلیل جے میں مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہم رات کے قلیل جے میں مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گردونواح کوتا کہ ہم دکھا کیں آپ بندے کواپی قدرت کی شائیال بیشک وہی سب بچھ سننے والا سب بچھ دیکھنے والا ہے۔"

چه (۲) سوالات اور جوابات:

حضرات محترم! جب سیر کی جائے تو میہ سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ سیر کرنے والاکون ہے؟

ابتدائے سیرکہاں سے ہوئی؟

اتنہائے سیر کہاں ہے؟

سیر کی غرض و غایت کیا ہے؟

کیاسیر کرنے میں کوئی اور ساتھی بھی تھا؟

سير كا وفتت كيا تھا؟

اس آیت میں ان سوالات کے جوابات موجود ہیں۔

ا- بہلاسوال سیر کرنے والاکون ہے؟

فرمايا: بِعَبْدِهِ سيركرن والعبدخاص جناب محدرسول الله عليه السلام بين -

۲- دوسرا سوال ابتلاائے سیر کہاں سے ہوئی؟

فرمايا: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-ابتداء مجدرام سے مولى-

س- تیسرا سوال انتها سیر کہاں ہے؟

فرمایا: إلَى الْمَسْجِدِ الْآقُصلي للنباء سيرمسجد الصلي بـ

یہاں بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ تم تو کہتے ہوکہ آسانوں کی سیرکی اور لقاء الہٰی سیر اسلام کے اسلام کا جواب ہیں کے دوہ معراج ہے۔ سیر ہیں کیونکہ اس سفر کے تین جھے ہیں۔

- ۱- پہلا: سیر جومبحد حرام سے مبحد اقصیٰ تک ہے جس کے متعلق فرمایا:
   "مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَلَى."
- ۲- دوسرا: اعراج جومسجد اقصلی سے پہلے آسان تک ہے جس کے متعلق فر مایا:
   لِنُویَهٔ مِنْ ایلِنَا
- سا- تیسرامعراج ہے جوآ سانوں سے قصر دنیٰ تک ہے جس کے متعلق فر مایا: والنجم اذھویٰ۔ دنیٰ ۔ فترنی ۔ تو پہلے مرحلہ یعنی سیرکی انتہامسجد اقصلی ہے۔
  - س- چوتھا سوال ہے کہ سیر کی غرض و غایت کیا ہے۔

فرمايا فُنوِيَة مِنْ اللِّينَا تَاكُهُمُ السِّيعَ عبد خاص كوا بني نشانيال وكها كيل \_

- ۵- یا نجوال سوال ہے کہ سیر کا دفت کیا تھا؟ سرقان سے استان سے
- فرمایا لکیلا رات کے لیل جھے میں سیر کرائی۔
- ۲- چھٹا سوال ہے کہ کیا سیر کرنے والا اکیلاتھا یا کوئی اور ساتھی بھی ہمراہ تھا۔
   فرمایا: الکیذی اسسولی بسعتیدہ سیر کرانے والا بھی ساتھ ساتھ تھا کیونکہ البّاءُ

لِلْمَصَاحِبَةِ بِالمصاحبَ كے لیے ہے اور اسریٰ كا فاعل وہ خمیر ہے جو مسبّحان كى طرف لوئى ہے جو مسبّحان كى طرف لوئى ہے ليے ندے بندے كوثو وہ سير كرانے والا اپنے بندے كے ساتھ ساتھ ہى تھا۔

تفییرآیت اسری:

حضرات محترم!

اب میں اس آیت کی تغییر بیان کرتا ہوں جس میں از خود فلسفہ معراج اور ضروری فوائد معراجہ ہیں ہیں از خود فلسفہ معراج اور ضروری فوائد معراجیہ بھی بیان ہوجائیں گے۔ وَمَا تَوْ فَیْقِی اِلَّا بِا لَلْهِ اللّٰہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمائے۔

#### سُبْحَانَ:

اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الثان سفر معراج کو اپنی پاکی سے بیان کرنا شروع فر مایا
پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ بیعلم مصدر ہے باب تفعیل سے سبّے یُسَیّے
تسبیہ علی مصدر ہے اس کا معنی
تسبیہ علی مصدر ہے اس کا معنی
ہے کہ سیر کرانے والا ہر شم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور مبر آ و متز ہ ہے۔
علامہ زخشری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

"عَلَمْ لِلتَّسِيْتِ كَعُثُمَانَ لِلرَّجُلِ وَإِنْتِصَابُهُ بِفِعُلِ مُضْمَرٍ وَدَلَّ عَلَى النَّيْلِ مُضَمَّرٍ وَدَلَّ عَلَى النَّنْزِيْهِ الْبَلِيْهِ مُ جَمِيْعِ الْقَبَائِحِ الَّتِي يُضِيْفُ إِلَيْهِ." عَلَى التَّنْزِيْهِ الْبَلِيْهِ مُ جَمِيْعِ الْقَبَائِحِ الَّتِي يُضِيِّفُ إِلَيْهِ."

(تغییر ضیاءالقرآن جلد دوتم ص ۲۲۵)

یعنی بیتن مصدر کاعلم ہے جس طرح عثان (اس کا ہموزن) کمی تی کاعلم ہوتا ہے اور یہاں فعل مضمر ہے جواس کونصب دیتا ہے بعن مسب کا منصوب ہے اس کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی ان کرور ایوں عیبوں اور کوتا ہیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تعالی کومہتم کرتے ہے۔

#### قانون قدرت:

\_\_ (الرارخطابت)=

قانون قدرت کہ جب بھی منکرین ذات باری تعالی نے اس کی ذات کوکس ایسے وصف سے متہم کیا جو اس کی ذات کو زیبانہیں تو اس نے فوراً اس کا ردفر ماتے ہوئے اس وصف سے اپنی پاکی کا اعلان فر مایا: مثلاً کفار یہود ونصار کی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں (معاد اللہ) چنانچہ یہود یون نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصار کی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جس کا قرآن پاک میں واضح بیان موجود ہے کہ

"وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ نِ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّهِ" (بِ السّورة الوَبْرة يرت نمبر ٣٠)

"اور بہودیوں نے کہا عزیز اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا سے اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا سے اللہ کے بیٹے میں اور نصاری نے کہا سے اللہ کے بیٹے ہیں۔"

جب بہود و نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کو اس نازیبا وصف سے متہم کیا تو اس نے اسے قانون قدرت کے تحت بیوں اور بیٹیوں سے پاک ہونے کا اعلان فرمایان

## الله ببیوں سے پاک ہے:

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

"مَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ اللهِ مَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ " بَمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ " بَتَ نَهِمِ ا٩) (بِ ١٨ سورة المومنون آيت نمبر ١٩)

نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جواس نے پیدا کی اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نازیبا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں ، لینی لفظ سبحان سے اپنی پاکی کا بیان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں ، لینی لفظ سبحان سے اپنی پاکی کا بیان

فرمایا کیونکہ سبحان کامعنی ہے ہرعیب اور نقص سے پاک لہزاوہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔

الله این شریکول سے پاک ہے:

اسی طرح مشرکین نے جب کی خداؤں کا اعلان کیا اور ان کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ نے ان اسپے شریکوں سے باک ہونے کا بوس اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔

"لَوْكَانَ فِيهِ مَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ" (بِ2اسورة الانبياء آيت بُبر٢٢)

''اگر ہوتے زمنیوں آسانوں میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالی کے تو ہے دونوں برباد ہوجاتے ہیں پاک ہے اللہ تعالی جوعرش کا رب ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جودہ کہتے ہیں۔''

یہاں بھی لفظ سُبْحَانَ سے اپنے شریکوں سے پاک ہونے کا بیان فر مایا کیونکہ سُبْحَانَ کامعنی ہے ہرتقص اور عیب سے پاک لہذا وہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ سات میں سے ہرتقص اور عیب سے پاک لہذا وہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔

الله ہر عیب سے پاک ہے:

ای طرح معراج جسمانی پر جتنے بھی اعتراض ہوسکتے تھے وہ اعتراض بھی ذات باری پر نازیبا اعتراض شھے کیونکہ معراج کردایا ہے ذات باری نے اس لیے لفظ میں نے اس کے لفظ میں کے ان سے بی یہ بیان فرما دیا کہ میں ان اعتراضات سے پاک ہوں مثلاً یہ منکرین معراج کہتے ہیں کہ

جسم کثیف ہے اور آسان کا کوئی دروازہ نہیں تو حضور کھا کیسے آسانوں کے پار تشریف نے محصے۔

معراج روحانی ہے جسمانی نہیں کیونکہ جسم کا اتی بلندی پر جانا محال ہے۔ معراج کی کوئی حقیقت نہیں بیمسلمانوں نے ایک افسانہ کھڑ لیا ہے۔

سیر ہی تھی جو کہ مبحد حرام ہے مسجد اقصاٰی تک ہو کی معراج نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ بیہ اعتراض تو تم تب کرو جب میرامحبوب از خود گیا ہو۔ جب اسے میں نے سیر کرائی ہے تو پھر میں ایسی نازیبا باتوں سے عیوب و نقائص سے باک ہول۔

## وه اینے محبوب کو لے گیا:

ارشادفر مایا:

" سُبُحٰنَ الَّذِی اَسُوی بِعَبْدِهِ. " (پ۵اسورة بنی اسرائیل آیت نمبرا) پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کوسیر کرائی۔حضرت ابروار ٹی مرحوم نے بیتمام تقریر ایک شعر میں بیان فر مادی۔ وہ فر ماتے ہیں کہ

ی معراج اک راز محسبتان وانیش می کسے دی سمجھ و چہ آؤن والا سدیا طالب نے اتے مطلوب گیا جرئیل می سد کے لیجان والا بعض آگھدے نے بنان وروازیان تو کویں گیا اوہ عرشان تے جان والا اے پعض آگھدے نے بنان وروازیان تو کویں گیا اوہ عرشان تے جان والا اے پرعقل نوں ابر کیہہ وخل ایتھے جانے جان والا یا لیجان والا لاہذا منکرین معراج نے جس قدر بھی شوشے اڑائے ان کا رولفظ سُنحان سے لہٰذا منکرین معراج نے جس قدر بھی شوشے اڑائے ان کا رولفظ سُنحان سے ہو، کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ سو اللہ ان تمہارے تمام اعتراضات سے یاک ہے کیونکہ

اس کی شان پیہے۔

"تَبْرَ كَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ."

(پ٢٩سورة الملك آيت نمبرا)

''منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں (سب جہانوں کی) بادشاہی ہے اور وہ ہر جاہت پر پوری طرح قادر ہے۔'' لہندا جس طرح اس نے جاہا ہے محبوب کومعراج پر لے گیا اور سیر ملکوت کروائی

چنانچەدە فرما تا ہے۔

## اَ لَّذِی اَسُرِی:

جس نے سرکرائی۔ یعنی اسری کا فاعل سرکرانے والا وہ ہے سبتحان جو ہو شم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اب آلگیڈی اسم موصول ہو گئے کے ساتھ ساتھ فاعل ہے اسری کا اور اگلا حصہ آبنو ہی بعبدہ النی بیسب موصول ہے المذی کا .... تو اسم موصول کی خصوصیت اور آلا سُرئی کی فاعلیت نے ایک انفرادیت اپ فعل یں پیدا کردی کہ اپ محبوب کو سرکر وانے والی وہ ذات خداوندی منفرہ ہے کیونکہ ہن ہر عیب ونقص سے پاک ہے اگر کوئی اور ہوتا تو اے منکر و تمہارے انکار و اعتراض کی گنجائش نکل سکتی تھی اور یہ اعتراض و انکار قابل قبول ہوسکتا تھا گر اب جبکہ خصوصا ڈات باری تعالی اس سیر کے کروانے میں منفرد ہے تو وہ ان اعتراضات وشہات نے پاک ہے اور مجبوب کو لے جاسکتا ہے۔

## رات کوسیر کروانا:

حضرات گرامی!

آسُولی کے معنی ہیں رات کوسیر کروانے کے جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللّٰہ کریم نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوارشاد فرمایا کہ ''فَامَسُرِ بِعِبَادِی لَیُلا اِنْکُمْ مُنْبَعُونَ ''

(پ٢٥ سورة الدخان آيت نمبر٢٧)

" پس لے چلومیرے بندوں کوراتوں رات تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔"

یعنی کے ان میرے بندوں کوراتوں رات لے کرآپ روانہ ہوجا کیں لیکن 
سے خیال رہے کہ فرعونی آپ کا تعاقب کریں کے رات کوسفر کرنے کی وہ حکمتیں ہوتی 
ہیں تا کہ گھرے نکلتے ہی نہ پکڑے جا کیں یا دن کو گری میں سفر کرتا دشوار ہوتا ہے۔
اس لیے شعندے شعندے رات کو ہی سفر کریں تا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی

مزل پر پہنچ جائیں۔ (تفسیر ضیاء القرآن جلد چہارم ص ۳۳۹) اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ

اسری کامعنی را توں رات کے جانا ہے۔

رات کوسیر کروانے کی حکمتیں

عین ممکن ہے کہ رات کوسفر معراج کروانے میں بھی بیہ تحکمت ہو کہ دن کی گرف میں سفر دشرار ہوگا۔ لانزامجوب علیہ السلام کو اس دشواری سے بچایا جائے اور سور ن طلوح ہونے سے قبل واپس اپنی منزل پر پہنچایا جائے۔ چنانچہ ایسا کہ راتوں ات سرکار دو عالم بھے اتنا طویل وعریض سنز فر مانے کے بعد سوری کے طلوع ہونے سے پہلے اپنی منزل مقصود پرجلوہ فرما ہوگئے۔

اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خال بربلوی فرماتے ہیں کہ فیدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل پہ جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی جھاؤں بدلی کہ نور کے تڑ کے آگئے تھے اور حضرت اکبروارثی فرماتے ہیں کہ اور حضرت اکبروارثی فرماتے ہیں کہ

. ہر مراد و لی حق ہے ملتی رہی واپس آئے کلی ول کی تھلتی رہی اپس آئے کلی ول کی تھلتی رہی بہترہ گرم زنجیر ملتی رہی ہے جب مجزہ آج کی رات ہے

فرق كليم وحبيب

رات کومعران کروانے میں ایک علمت میں بھی تھی کہ پندچل جائے۔ کاہم اور حبیب میں کیا فرق ہے کاہم اور حبیب میں کیا فرق ہے کیونکہ ایک مرتبہ حضرت مولی علیہ السلام نے بارگاہ غداوندی میں عرض کیا۔
میں عرض کیا۔

( بجھے بدارشادفر ماکہ) کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فر مایا:
"اَلْکُلِیْمُ یَعْمَلُ بِرَضَاءِ مَوْلَیٰ وَالْحَبِیْبُ یَعْمَلُ مَوْلاً بِرَضَاءِ مَوْلیٰ وَالْحَبِیْبُ یَعْمَلُ مَوْلاً بِرَضَاءِ مَوْلیٰ وَالْحَبِیْبُ یَعْمَلُ مَوْلاً بِرَضَاءِ وہ ہے کہ کلیم وہ ہے جوالیا کام کروں جس میں اس کی رضا ہو۔
میں الیا کام کروں جس میں اس کی رضا ہو۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فر مایا:
کُلُّهُمْ یَطُلُہُونَ دِضَائِیَ وَاَنا اَطْلُبُ دِضَاكَ یَا مُحَمَّدُ

(محبوب رب العالمين ص ٢٤)

جس کالفظی ترجمہ اعلیٰ حضرت کا بیشعرہے کہ

فدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم

فدا جاہتا ہے رضائے محمہ اللہ اللہ علیم۔فرق بیہے کہ

کلیم وہ ہے جو دن کوروزہ رکھے رات کونوافل پڑھے جالیس دن اس طرح ارنے کے بعدوہ طور سینا پر آئے تا کہ مجھ سے کلام کرے۔

اور ..... حبیب وہ ہے جو اپنے بستر مبارک پر آ رام سے استراحت فرما ہو۔

ال آ جائے اور باادب بیدارکر کے براق پرسوارکر کے درباراللی میں لےآئے۔

لاڈ لے تھے خدا کے کلیم خدا فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں

وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آگیا

۔ بالوروہ میں شارح تھیدہ بردہ لکھتے ہیں کہ

النَّمَا جَعَلَهُ لَيُلا تَمْكِينًا لِلتَّخْصِيْصِ لِمَقَامِ الْمُحَبَّةِ لِآنَهُ تَعَالَى النَّحَدَةُ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلامُ حَبِيبًا وَخَلِيلًا وَالْمُلُ اَخَصُ زَمَانِ النَّحَدَةُ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلامُ حَبِيبًا وَخَلِيلًا وَالْمُلُ اَخَصُ زَمَانِ لِنَهِ الطَّلُولُ اَخَصُ زَمَانِ لِنَهِ الرَّاحَةُ فِي الْنِجلُوةِ مُتَحَقَّقَةً بِالْمُلِ." لِجَمِعِ حَبِيْبَيْنِ فِيهِ الرَّاحَةُ فِي الْنِجلُوةِ مُتَحَقَّقَةً بِالْمُلِ."

(طيب الوردة م ٣٩٠)

جلدسوم

"رات کومعراج کے لیے یوں مخصوص فرمایا که رات مقام محبت کے ساتھ مخصوص ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب اور خلیل بنایا اور رات دوستوں کو جمع کرنے کے لیے بنائی گئ ہے اور مقام خلوت جورات کو حاصل ہوتا ہے دن کو حاصل نہیں ہوتا۔

(درۃ البّاج فی مسئلۃ المعراج ص۲۷)

#### رات اور دن كا مناظره:

بعض علماء کرام نے لکھا کہ رات نے دن کو کہا کہ میں بچھے سے بہتر ہوں اور دن نے رات کوانی فضیلت جتلائی۔

دونوں نے اپنی اپنی دلیل پیش کی۔ آخر دن نے رات کو مخاطب کر کے کہا کہ مجمد میں سورج کا طلب کر کے کہا کہ مجمد میں سورج کا طلوع موجود ہے تو رات سہم گئی، پریشان ہوگئی۔

الله تعالى نے فرمایا: اے دن

"لا تَفْتَخِرُ إِنْ كَانَ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشُرِقُ فِيُكَ فَسَيَخُرُ جُ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشُرِقُ فِيُكَ فَسَيَخُرُ جُ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشُرِقُ فِيُكَ فَسَيَخُرُ جُ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشُمَّاءِ." الْوُجُودِ فِي الْيُلِ إِلَى السَّمَآءِ."

'' فخر نہ کر اگر دنیا کا سورج تجھ میں طلوع ہوتا ہے تو وجود کا نئات کا سورج رات میں آ سان پر طلوع ہوگا۔' (طیب الوردہ ص ۲۹)

ہما دن نے طلوع ہوتا ہے جمھ میں شمس نورانی تو بولی رات مجھ میں شمس نورانی تو بولی رات مجھ میں آ کے گا محبوب سجانی

## يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ:

رات عالم غیب سے ہے اور دن عالم شہادت سے .....رات کو اس لیے معراج کروایا گیا کہ پہتہ چل جائے صدیق کون ہے اور زندیق کون

الرارخطابت

.... ب و تیص ایمان لانے والاکون بے اور منکر کون۔

چنانچہ جب نبی کریم نے بیان فرمایا کہ میں رات کو ایک طویل وعریض سفر کر کے آیا ہوں۔ ابوجہل نے انکار کر دیا۔ ابوجہل نے نصدیق فرمادی۔ ابوجہل نے انکار کر دیا۔ ابوجہل سے برواصدیق ہے۔ مسب سے بروازندیق ہے۔

اس تقديق كي وجه سان كالقب صديق موا

رات کو بلانے کی خصوصیت:

رات کومعراج اسی لیے ہوئی کہ بادشاہ رات کواینے پاس خاص اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اس کو بلاتے ہیں جو ان کے نزدیک ساری مملکت اور ساری رعیت میں خاص اور منظور نظر آ دمی ہوتا ہے۔

اب جو اتھم الحا کمین لینی سارے بادشاہوں کا بادشاہ تھا اس نے بھی رازونیاز کی خصوصی باتیس کرنے کے لیے اپنے خاص بندے بلکہ اپنے محبوب کو رات اور وہ بھی رات کے بیج بلایا۔

رات کا بچھلا پہروہ وفت ہے کہ

ے محجیلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آواز بخشش منکن والیو آؤ کھلا اے دروازہ

الله تعالی بھی رات کے متعلق ارشادفر ماتا ہے:

"اَمَّنُ هُو قَانِتُ النَاءَ الَّيْلِ." (ب٣٣ سورة الزمر آيت نمبر ٩) " بهلاوه ، جو شخص عبادت ميں بسر كرتا ہے رات كى گھڑياں ۔" • نبيد نبيد من اللہ من اللہ من اللہ كرتا ہے اللہ كا گھڑياں ۔"

نيز فرمايا:

"لَكِلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِّنَ اللهِ سَهُو ." (ب ٣٠ سورة القدرآ يت تمبر ٢٠) شب قدر بزار ماه سے انصل ہے۔

"اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ بِالَّيْلِ. " (ب٣ سودة البقره آيت نمبر٣٤) .

'' وہ لوگ جوصد قات کورات میں خرج کرتے ہیں۔'' "يَتُلُونَ الْيَاتِ اللَّهِ النَّاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ."

(پهمورهٔ آل عمران آیت تمبر۱۱۱)

''وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیات کورات کے اوقات میں پڑھتے ہیں۔'' "وَجَعَلْنَا الَّيْلَ سَاكِنًا." (بِ محسورة الانعام آيت نمبر٩٩)

'' ہم نے رات کو ڈھانینے والی بنایا۔''

" وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. " (ب٥١ سورة بن اسرائيل آيت نمبر٥٥) ''اوررات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز نہجدادا کرو۔''

> ہزار ماہ ہے بہتر رات ہی

صدقات خرج کرنے کے لیے رات ہی

تلاوت قرآن کے لیے رات ہی

> باعث سكون رات ہی

ڈھانینے کے لیے رات ہی

تہجد کے لیے رات ہی

اس لیے پھررات ہی

محبوب کو بلانے کے لیے۔

سیر کروانے کے لیے۔

رازونیاز فرمانے کے لیے

\_اس رات دے تارے دسدے نے اج عرش سجایا جانا ایں غارال وج رو ون الے نول مہمان بلایا جانا ایں راہ مل کے بہنا مکال نے صفال بنے کھلونا نبیاں نے محبوب واسارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ایں فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی کہے؟

#### بعَبُدِه:

فرمایا بعبیده .....این خاص بندے کو عبد مضاف اور المعمیر مضاف الیہ قانون بیہ کہ "اکر ضافیة لِلْتَنْحصِیْصِ."

اضافت شخصیص کے لیے ہوتی ہے پنہ بیہ چلا کہ بیعبد دوسرے عماد سے مختلف ہے اور بے مثلث کو واضح فر ما دیا۔ ہے اور بے مثال ہے لہذا ان کی اضافت نے حضور کی بے مثلیت کو واضح فر ما دیا۔

ے عبد دیگر عبدہ ، چیزے دگر! ما سرایا انظار او منتظر! کلیم اللہ بھی علیہ السلام

وبد روح الله بھی علیہ السلام فبد خلیل اللہ بھی علیہ السلام وبد علیہ السلام

عبد الله عليه المعالم عبد في الله بهي عليه السلام عبد في الله بهي

عبد صفى الله بهى عليه السلام

عبد تجي الله بھي عليه السلام

گران میں سے کوئی عبد کوہ طور پر ۔ کوئی عبد چوشے آسان پر ۔ کوئی عبد چھے آسان پر ۔ کوئی عبد چھے آسان پر ۔ کوئی عبد سروں کو آسان پر ۔ کوئی عبد سدرہ المنتہی تک گر بعثیدہ وہ ہے کو جو دُنی فَتَدُلّی کے پردوں کو چیر کر فَکسانَ قسابَ فَوْسَیْنِ کی منزلوں کو طے کر کے اُو اَدْنی کی اسلیم پر پہنچاور فاؤ کے اللہ عَیْدہ مَا اَوْ طی کی گفتگو ہے نوازا جائے۔

ے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیال اپنا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ۔ وہ فقط طالب بھی ہیں مطلوب بھی وہ کلیم اللہ بھی اللہ محموب بھی وہ کلیم اللہ بھی اور سے میرے محبوب بھی

#### سب سے زیادہ عاہد:

==[الارتفاايت

حضرات گرامی!

عبد مشتق ہے عبادت سے جس کا معنی ہے عبادت کرنے والا اور حضور علیہ السلام خاص عبادت کرنے والے ہیں جس پر دلیل ہے ہے کہ سی عبد نے ایک نماز پڑھی .....کسی نے دو .....کسی نے بیار کسی نے مصطفویہ پر بیانج فرض ہیں مگر حضور پر چھ (۱) نمازیں فرض تھیں۔ بیانج فرض نمازوں کے علاوہ حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی ۔

ارشاد بارى ہے كدا \_ محبوب عليك السلام "وَمِنَ الْيُلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ."

(پ١٥ سورة بني اسرائيل آيت نمبر ٢٩)

''اور رات کے بعض حصہ میں اٹھوا در نماز تہجد پڑھو بینماز زائد ہے آپ کے لیے۔''

معلوم ہوا کہ عبادت میں بھی اس عبد اعظم کا ایک علیحدہ ہی مقام ہے لہذا حضور علیہ السلام اللہ تعالی عبد ہیں ایسا کیوں علیہ السلام اللہ تعالی عبد ہیں ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ایک خاص مقام حضور علیہ السلام کو بروز محشر عطا کیا جائے گا جس کی گردراہ کو کوئی دوسرا عبد نہ پاسکے گا تو ایسا مقام ایسے عبد کی ایسی ہی عبادت کا ثمر ہوگا۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ محبوب تہجد ادا فرما ہے تو بھر:

"عَسلى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو دًا."

(پ۵۱ سورة بن اسرائيل آيت نمبر ۵۹)

"فینیا آپ کارب آپ کومقام محمود پرفائز فرمائے گا۔"
معتبر کا مقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

اور

ر بروز محشر نبی الطینی الجھی سارے بیار اٹھیں کے نبی موگا ، قدم قدم بر میرے نبی الظی کا نیا ہی ظاہر کمال ہوگا نہ ہوگا کوئی کسی کا حامی نہ ہوگا کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا کوئی کسی کا یاور بین جو سہارا وہ آ منہ ہی کا لال ہوگا ۔

(صلی الله علیه دسلم)

اب ذوق عبادت نے آپ کو اتنا لطف اندوز کیا کہ آپ ساری ساری رات عبادت میں بسرفر مانے نگے تو اللہ نتحالی نے خود ہی ارشاد فرمایا:

"يَنَا يُهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ الَّيْلَ اللَّا قَلِيلاً. يِّصْفَهُ آوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. الْمُزَرِّيلاً أَن تَرْتِيلاً. "

(پ٢٩ سوزة المزمل آيت نمبر ١٠ ١٠١٠)

"اے جادر مزمل لیٹنے والے رات کو (نماز کے لیے) قیام فر ایا سیجے محر تھوڑا لیعنی نصف رات یا کم کرلیا کریں، اس سے بھی تھوڑا سایا بردھا دیا کریں اس پر اور (حسب معمول) خوب تھبر کھر کر پڑھا سیجے قرآن کریم کو۔"

اے محبوب میں آپ کو بیر بھی نہیں فرما تا کہ میری عبادت نہ کرو۔ کیونکہ جب آپ نبوت والی زبان سے میری تبیج پڑھتے ہوئے۔

"سُبْحَانَ رَبِّىَ الْآعُلَى."

كہتے ہوتو میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔

کا ئنات کے تمام عابدوں کی تبیج زاہروں کی تبیج

ایک طرف ایک طرف

ایک طرف ایک طرف ایک طرف اور ایک طرف نمازیوں کی تبیح دلیوں کی تبیج نبیوں کی تبیج نبیوں کی تبیج آپ کی تبیج

جولطف آپ کی مبارک اور پیاری زبان سے میری تنبیج کا آتا ہے وہ دوسری زبانوں میں کہاں؟

اس لیے بیر عبادت ضرور کیا کروگر ساری ساری شب نہیں کیونکہ جب ساری شب نہیں کیونکہ جب ساری شب نہیں کیونکہ جب ساری شب قیام فرما ہوتے ہواور قد مان مقدسہ متورم ہو جاتے ہیں تو میرے عرش کا کیے بہ میٹ جاتا ہے۔

اس کے عبادت کرو مگر نصب شب سے پچھ کم یا سیجھ زیادہ تا کہ میرا لطف بھی ر دوبالا ہوتا رہے اور آپ کا ذوق عبادت بھی۔

اور قرآن خاص انداز مے خوب تھبر کھر پڑھا کرو۔

#### عبدخاص:

سمآب خاص نماز خاص معبود خاص عبد خاص مثال مثال مثال مثال

سران خداوند قد دس خداوند قد دس شملی دالے آقا ﷺ نداس کتاب خاص کی نداس نماز خاص کی نداس معبود خاص کی

نەاس عبد خاص كى

فرايا بعبده

الموارخطابت

سیر کرائی اینے خاص عبد کو عبداعظم کو عبداعلیٰ کو۔ عبداعلیٰ کو۔

عبدیے مثال کو۔

عبد کا اطلاق روح مع الجسم پر ہے:

عبدروح اورجسم کے مجموعہ کا نام ہے کیونکہ عبادت کرنا روح مع الجسم کا کام ہے۔

یوں نہیں کہروح انسان میں نہ ہو۔

وہ عیادت کر ہے۔

مردہ عبادت کیے کرسکتا ہے؟

معلوم ہوا عبدروح اورجسم کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

جبيها كه الله تعالى قرآن كريم ميں ارشاد فرماتا ہے۔:

"اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِي. عَبْدًا إِذَا صَلَّى."

(پ٩٠٠ سورة العلق آيت نمبر١٠٩)

اے حبیب آپ نے دیکھا اسے جومنع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

حضرت ابو ہر آبے ہیں کہ ابوجہل نے لات وعزی کی قتم کھا کر کہا کہ اگر اگر است وعزی کی قتم کھا کر کہا کہ اگر اس نے پھر حضور کو نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو (عیاذ آباللہ) وہ حضور کی گرون کو روند دے گا اور آب کے منہ کو خاک آلود کردے گا۔

ایک دن اس نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا تاکہ اپنی دن اس نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا تاکہ اپنی تنہ بوری کرتے ہوئے نزدیک پہنچا تو

(علدسوم)=

لوگوں نے ویکھا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ہٹانے کی کوشش کررہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کیوں پیچھے ہت آئے؟ کہنے لگا جب میں نزویک ہوا تو مجھے ان کے اور اپنے درمیان خندق دکھائی دی جو آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔

حضور نے ارشاد فرمایا: اگروہ میرے نز دیک آنے کی جراکت کرتا تو فرشتے اس کا انگ انگ جدا کردیتے۔اس وفت بیآیات نازل ہوئیں۔

(تفسيرضياءالقرآن جلد پنجم ص ١١٢)

معلوم ہوا کہ بیعبدنماز پڑھنے والے حضور علیہ السلام تھے۔ اور روح مع الجسم کے نماز ادا فرمار ہے تھے تو ٹابت ہوا کہ عبدروح مع الجسم کو کہتے ہیں۔

## فرشت بھی عبر ہیں:

بعض لوگوں نے بڑاغل مجایا کہ دیکھو جی عبد ہیں نا تو عبدتو ہمارے جبیبا بشر ہی ہوسکتا ہے نور نہیں ہوسکتا؟ حالانکہ ان کا بیعقیدہ بھی دیگر عقائد کی طرح باطل ہے کیونکہ عبد مانع نورانیت نہیں ہے بلکہ ملائکہ جوسرایا نور ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں لفظ عبد کا اطلاق موجود ہو۔

الله تعالی فرماتا ہے:

"بَلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ." (بِ عاسورة الانبياء آيت نمبر٢١)

'' بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔''

حضرات گرامی! عرب کے کئی قبائل مثلاً: بن خزاعہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیان کہا کرتے اس بہتان صرح کی نفی کی جارہی ہے کہ بیٹھن بکواس ہے اللہ تعالیٰ کوان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ جنہیں وہ اللہ کے بیٹے بیٹھاں کہتے ہیں وہ تو اس کے معزز وکرم بندے ہیں:

معلوم ہوا کہ عبدیت مانع نورانیت نہیں ورنداللہ تعالی اینے فرشتوں کو بھی عباد

طدسوم

مکرمون نه فرما تا اگر فرشتے نور ہو کرعباد ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نور ہو کرعبد کیوں نہیں ہو سکتے ؟

# فرشتوں کاجسم نوری ہے:

اب ہمارے اس جواب سے منگرین نورانیت نے ایک اور جہت اعتراض نکالی کہ اگر عبد روح مع الجسم کا نام ہے تو فرشتوں کا جسم ٹابت کرو۔ اگر جسم ٹابت نہیں کر سکتے تو مانو کہ وہ صرف نور اور روح ہیں اور بس حالانکہ ملائکہ بھی جسم نوری رکھتے ہیں۔

> اصولی علماء نے فرشتہ کی تعربیف ہی ہی ہے کہ "هُ وَ جِسْمٌ نُوْرِی یَتَشَکّلُ بِاَشْکَالِ مُخْتَلِفَةٍ." ( کِتِ اصول)

"وہ ایساجسم نوری ہوتا ہے جومختلف شکول میں منتشکل ہوسکتا ہے۔"

جیے جبرائیل علیہ السلام سرایا نور ہو کرشکل بشری میں تشریف لاتے تھے ایسے ہی حضور پھی سرایا نور ہو کرشکل بشری میں حضور پھی سرایا نور ہو کر لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے۔ ورنہ حقیقت محمد بیہ بشر نہیں ہیں بلکہ

\_ لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی جانا مزمل بن کے آئے ہیں وہ طلعہ بن کے تکلیں گے

#### معراج جسماني:

سامعین محترم! اب ترجمہ بیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اسپنے خاص بندے کو ۔۔۔۔۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ زید کا دوست کرا چی کے آیا

اور اس نے کہا کہ زید صاحب مجھے ذرا گھنٹہ گھر کی سیر کرالاؤ۔ تو بتائیے زید اینے دوست کوکیا کہے گا؟.... یہی کے گا کہ چلو میں تمہیں سیر کروالا تا ہوں۔

اب بتائے سیر کرنے زید کے دوست کی روح ہی جائے گی یادوح مع البحسم؟ ..... یقیناروح مع ابحسم ہی جائے گا۔

ای طرح حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسم کے سیر کرائی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جسم قبل کیسے آسان کوعبور کرسکتا ہے۔ درمیان میں کرہُ ناری بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو آئے میں آپ کوقر آن وحدیث سے یہ بات سمجھا دوں۔

#### جنت سے زمین پر:

و مکھتے حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امال حوا علیہا السلام کے ساتھ جنت میں رکھا اور جب انہوں نے دانہ تناول فر مالیا تو پھرفر مایا:

قُلْنَا الْمِيطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَّلَكُمْ فِي الْآرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيْنِ. (پ اسورة البقره آيت نمبر٣٩) ''اور ہم نے فرمایا: اتر جاؤتم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور (اب ) تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے وقت مقررہ تک۔'' اب بحكم اللي حضرت آ دم عليه السلام زبين يرتشريف لے آئے بنائے درميان

میں وہی کرؤ ناری ناور وہی آسان ہیں کہ ہیں۔ زمین سے آسان پر:

سنیئے: عیسائیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آل کردیا ے یا سولی جڑھا دیا ہے۔ الله تعالیٰ قرآن یاک میں فرماتا ہے:

"رَمّا فَتَلُوْهُ يَقِينًا بَلَ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا:"
( پ ٢ سورة الذياء آيت نمبر ١٥٥–١٥٨)
( پ ٢ سورة الذياء آيت نمبر ١٥٥–١٥٨)
" يقينًا انهول نه ان كولل نه كيا بلكه الله تعالى نه انهيس الجي طرف الحاليا اوروه الله غالب حكمت والا ہے۔"

آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوشے آسان پرموجود ہیں۔

#### زمین سے آسان پر:

اس طرح حضرت اوريس عليه السلام كمتعلق فرمايا:

"وَاذُكُرُ فِى الْكِتْبِ اِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيْقًا نَبِيَّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَاً عَلِيًّا." (پ٢١ سورة مريم آيت نمبر ٢٥ ـ ٥٧)

"اور ذکر فرمائے کتاب میں (اور لیں) علیہ السلام کا بے شک وہ بڑے راستہاڑ نبی الطبیعی سے اور ہم نے بلند کیا تھا ان کو بڑے اور ہم نے بلند کیا تھا ان کو بڑے اور ہم نے بلند کیا تھا ان کو بڑے اور ہم تے مقام تک۔"

معلوم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسانوں پرموجود ہیں:

حضرات محترم! ذراغور شيجئے اگر

آسانوں سے زمین پرآسکتے ہیں۔ زمین سے آسانوں پر جاسکتے ہیں۔ زمین سے آسان پر جاسکتے ہیں۔

حضرت آ دم علیدالسلام حضرت ادریس علیدالسلام حضرت عیسیٰ علیدالسلام

تو چر:

مير \_ آقا هي الامكال تك كيون نبيس جاسكة؟

حالانكيه

ميرے آقا بھامام ميرے آقا بھامام آ دم ملیدالسلام مقتدی ادرلین علیدالسلام مقتدی

جلدسوم=

عیسیٰ علیہ السلام مقتدی میرے آقا ﷺ امام تو جب مقتدی آساں پر جابھی سکتے ہیں۔ آبھی سکتے ہیں۔ تو ان کا امام کیوں ما آنہیں سکتا؟

آسانوں ہی پر سب نبی رہ گئے عرش اعظم پہ بہنچا ہمارا نبی جوں ۔ جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہمارا نبی کھا ہمارا نبی کھا سب سے اولی و اعلی ہمارا نبی کھا! سب سے بالا و والا ہمارا نبی کھا!

(صلى الله عليه وسلم)

پتہ چلا کہ آسانوں پرجانایا آسانوں ہے آنا محال نہیں ہے۔ اب تو سائنس دانوں نے جاند پر پہنچ کردکھا دیا ہے مگر ملال ابھی اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ آسکنانہیں۔ جاسکتانہیں۔

ملاحظہ ہواللہ تعالیٰ کا ارشادیاک ہے کہ

وَالْقَمَرِ إِذَا التَّسَقَ. لَتُرْكَبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. (بِ٣سورة انشفاق آيت نمبر: ٢٠ ـ ١٩ المرة انشفاق آيت نمبر: ٢٠ ـ ١٩ ـ ١٨)

"اور شم ہے جاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے البتہ ضرور بالننرور سواری کرو گئے ہوئی انہیں یہ سواری کرو گئے ہم ایک مدار سے دوسرے مدار پر مگر کیا ہوگیا انہیں سے ایمان نہیں لاتے۔"

لَتُرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ:

حضرات گرامی! غور شیجئے!

لَتُ رَبِّينَ ضيعه جمع مُدكر حاضر لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله كا ہے كه وہ ايك مدار

سے دوسرے مدار پر چڑھنے والے کم از کم تین ہوں گئے کیونکہ عربی میں دو ہے او پر پر جمع بولی جاتی کیونکہ عربی میں دو ہے او پر پر جمع بولی جاتی ہواں کے کیونکہ عربی کی ارب ہے ہے کہ ایک کنارے ہے دوسرے کنارے کے کنارے کو کہا گیا کہ ایک کنارے ہے دوسرے کنارے پرتم چلے جاؤ کے مگرلوگ ایمان نہ لائیں گے۔

تو جوقوم ان انبیاء کا آسانوں پر جاناتشلیم نہیں کرتی وہ ان انگریزوں کا جانا کیسے میم کر لے۔

کیکن سلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ واقعہ قرآن نے ساڑھے چودہ سوسال قبل بیان کردیا تھا۔ اور وہ بھی دوتا کیدوں کے ساتھ اگر کوئی کیے کہ طبق کامعنی تم نے غلط کیا ہے تو وہ مصباح اللعات ص ۵۰۵ پر ملاحظہ کرے طبق کامعنی سطح زبین ۔ طبق کامعنی سردہ۔

تو ترجمه بيه بنا كه

" تم البته ضرور باالضرور ایک سطح سے دوسری سطح تک جاؤ گے۔" یا بیرکہ

''تم البتة ضرور بالضرورا يك پردے سے دوسرے پردے تک جاؤ گے۔'' اب ہرس النے نیچے والوں کے لیے ایک مدار ہے پتہ چلا کہ ایک مدار سے دوس سے مدارتک جانا مراد ہے۔

اب ترجمه به موا:

''تم البته ضرور بالضرور (دو سے زیادہ آدی) چڑھو گے ایک مدار سے
دوسر سے مدارتک مستقبل میں لیکن لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔''
اب واقعت کہی کیفیت ہمارے ساتھ ہوئی کہ جانے والے زمین سے گئے۔
سوار ہوکر گئے اور دو سے زیادہ گئے اور دوسر سے مدار میں گئے لیکن لوگ اسے تسلیم نہیں
کرتے۔

اگر شلیم کرلیں تو آسانوں پر جانے کا امکان ثابت ہوجائے گا۔

اس ليےسرے سے انكاركرتے ہيں۔

مگر خداوند قدوس نے انسان کو بیہ طاقت دے کر پھراسے اس کا مشاہرہ کروا کر یابت فرما دیا کداگر ایک بے ایمان شخص پی خلائی سفر کر کے جاند تک پہنچ سکتا ہے تو مدينه كاجاند عليه السلام بهي لأمكان تك بينج سكتا بيمكر فيهم لايومِنُونَ كمصداق اسے کیے شلیم کر سکتے ہیں۔

حرهٔ ناری:

رہی بات کرہ ناری کی کہ اے انسان عبور کرنہیں سکتا اگر کرلے تو جل جائے <sup>\*</sup> گا۔ میں کہتا ہوں یا کٹو۔

ا پی عقل کا علاج کسی اہل نظر سے کراؤ۔

بهرقرآن يرهوتو\_

تهمیں بیتہ چل جائے گا کہ آ گ تو ان اہل اللہ کوجلا ہی نہیں سکتی بلکہ ان برگلزار ہوجایا کرتی ہے۔

ملاحظه ہو جب کہ

. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق! تو الله تعالیٰ نے آگ کو خطاب فر ما کر ارشاد فر مایا: "قُلْنَا بِنَارُكُونِي بَرْدًا وَّسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم."

(پ کا مورة الانبياء آيت نمبر ۲۹)

" ہم نے فرمایا: اے آگ تصندی ہو جا ازر سلامتی والی ابراہیم (علیہ السلام)ير-''

حسرات سامعین!

اگرابراہیم علیہ السلام کو آگ توابرائيم النيلاكة قافظ كوبعي آگ

نەجلاشكى ـ نەجلاسكى ـ

اگرابراہیم علیہ السلام پرآگ تو ابراہیم النظی کے آتا تھی پر کرہ ناری گزارہوگیا فرمایا:

پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کوسیر کرائی۔

كَيْلاً مُكره هـ:

مگر کیا ساری رات سیر ہوتی رہی۔

نہیں بلکہ فرمایا: "کیلاءً"

رات کے لیل ترین حصہ میں کیونکہ کیلا تھ سکرہ ہے اور اس پر تنوین بھی ہے اور

قاعدہ پیہے کہ

"اَلَتْنُوِيْنُ لِلتَّقْلِيُلِ."

تنوین قلت کا فائدہ دیتی ہے اور تنوین ہو تکرہ پر تو معنی بید بنا کہ 'مرات کے قلیل ترین حصہ میں''سیر کرائی لیعنی آن کی آن میں تشریف لیے بھی گئے اور تشریف لیے بھی آئے۔شاعر کہتا ہے کہ

> ے زنجیر رہی ہلتی بنتر بھی رہا گرم اک دم میں سرعرش گئے آئے محمد ﷺ

> > حضرات گرامی!

لوگ اس پربھی اعتراض کرتے ہیں کہ دات کے قلیل ترین حصہ میں اتنا طویل و عریض سفر کیسے ہوسکتا ہے اور پھر واپسی پر زنجیر ہل رہی ہو۔

بستر گرم ہواور پانی بھی چل رہا ہو۔

ان سے بوجھے کہمولانا

بتائے قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا۔

#### يوم قيامت كى طوالت:

ترامی سامعین! بیہ بوم وہ ہے کہ جس دن ساری نسل انسانی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن کتنی مدت میں ۔ جائے گا۔ لیکن کتنی مدت میں ۔

سنيئے اللہ تعالی فرماتا ہے:

"فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارٌهُ خَمْسِيْنِ ٱلْفَ سَنَةٍ."

(پ٢٩ سورة المعارج آيت نمبرم)

''ایک دن میں جس کی مقدار بیچاس ہزار برس ہے۔'' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ

#### اس كااختصار:

"قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْيسُنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَا اَطُوَلُ هٰذَا الْيَوْمَ."

نی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ دن تو بہت طویل ہوگا۔ جس کا طول بیاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو سرکار ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِه إِنَّهُ لَيُحَقَّفُ عَلَى الْمُوَّمِنِ حَتَّى يَكُوْنَ اَهُوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلِوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَ أَفِي الدُّنْيَا."

''اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیدن مومن کے لیے بڑا مخضر کردیا جائے گا یہاں تک کہ جتنا وفت اس دنیا میں فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی مخضر معلوم ہوگا۔''

(تفسير ضياءالقرآن جلد پنجم ص ٣١٠)

حضرات گرامی! دن ایک ہی ہے۔

وقت ایک ساہی ہے۔

مدت ایک سی ہی ہے۔

مگر بے ایمانوں کے لیے بچاس ہزار سال کا دن اور ایمان والوں کے لیے چند لمحول میں بدل جائے گا اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اس کامشاہدہ کریں گے۔ اگر خداوند عالم اتنا طویل دن استے مختصر وقت میں بند فرماسکتا ہے تو اتنا طویل دن استے مختصر وقت میں بند فرماسکتا ہے تو اتنا

طویل سفر بھی چند سیکنڈ میں کروا سکتا ہے وہ ہر جا ہت پر قادر ہے کیونکہ اس کی شان مہ ہے کہ

> > حضرت سليمان عليه السلام:

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

"وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ."

(پ٢٢ سورة السباء آيت نمبر١٢)

''اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا اس کی صبح کی منزل ایک ماہ اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی۔''

جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وسیع وعریض مملکت کے دورے پر جاتے تو آ پ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہوجاتی اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک سوار سریع السیر کھوڑ ہے پر ایک ماہ میں طے کرتا۔ ای طرح شام کے وقت بھی۔ ایک سوار سریع السیر کھوڑ ہے پر ایک ماہ میں طے کرتا۔ ای طرح شام کے وقت بھی۔ (تفییر ضیاء القرآن جلد چہارم ص ۱۱۵)

جلدسوم}=

یعنی کہ حفزت سلیمان علیہ السلام ایک ماہ کا سفر صبح ہے دو پہر تک اور اسی طرح ایک ماہ کا سفر دو پہر تک اور اسی طرح ایک ماہ کا سفر دو پہر سے شام تک قرمالیتے تو اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر ہوسکتا ہے ہو مسکتا ہے اور ایک ماہ کا سفر آ دھے دن میں اور دو ماہ کا پورے دن میں ختم ہوسکتا ہے تو سلیمان کے آ قاعلیہ السلام بھی چند لمحول میں سفر معراج فرما سکتے ہیں۔

زنجیر رہی مہتی بستر بھی رہا گرم
اک دم میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ الک دم میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ الکے ایک دم میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ اللہ میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے محمہ علیہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش

حضرت عزير عليه السلام:

حضرات گرامی! حضرت عزیر علیہ السلام سوسال تک سوتے رہے جب انہیں بیدار کرکے یوجیھا گیا کہ

"فَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَالَ مَا لَبِثْتَ مِأْتَةً عَامٍ." (ب٣ سورة البقرة آيت نمبر٢٥٩)

"فرمایا: کتنی در یہاں تھہرے رہے ہوعرض کیا تھہرا ہوں گا۔ ایک دن یا دن کا میچھ حصد فرمایا نہیں بلکہ تھہرا رہا ہے تو سوسال۔"

حضرات محترم!

اس واقعہ ہے ٹابت ہوا کہ اگر جان نکال لی جائے تو انسان اس حالت میں سو سال تک رہ سکتا ہے۔ جس حالت میں جان نکالی گئی۔ جب جان ڈالو گے تو وہ وہیں سے آگے جلے گا جہال سے رکا تھا۔

## گھری کی مثال:

علماء کرام نے گھڑی کی مثال دی ہے کہ اس کی جائی نکال دوتو سوئیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر ہزار سال کے بعد بھی جائی ڈالو گے تو سوئیاں وہیں سے چلیں گی جہاں رک گئی تھیں۔

ای طرح جان کا کنات حضرت محمصطفے عظ جب اس کا کنات ارضی ہے سفر

معراج پرتشریف لے گئے تو ہر چیز جہاں تھی وہیں رک گئی اور جب واپس تشریف لائے توجہاں جو چیز رکی تھی ، وہیں سے چل پڑی۔

ر نجیر رہی ہلتی بنتر بھی رہا گرم اک دم میں سرعش گئے آئے محد اللہ میں سرعش گئے آئے محد اللہ مین المکسیجد الکے آم:

ابتدائے سیر کہاں سے ہوئی نہ

فرمايا: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ . معجد حرام \_\_\_

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ نقالی عنہا کے مکان اور مسجد حرام کی مشتر کہ دیوار ہے۔اسی مکان میں حضور علیہ السلام آرام فرمار ہے تھے۔حضور ﷺخود ارشاد فرماتے ہیں کہ

"أَنَّا بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقُظَةِ."

''میں نینداور بیداری کے درمیان تھا۔''

"أَنَّا فِي الْحَطِيْمِ."

میں خطیم میں تھا۔

عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ - جَرَاسُود كَ باس-

عِنْدَ الْحَرَمِ. حرم شريف كے پاس -

یہ تمام مقامات حضرت امہانی کے گھر کے ساتھ ہی تھے اس لیے احادیث ' مبارکہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

جبرائيل العَلِيْ كوبيايا حضور الله نيخ

حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سوائے غزوات اور جج کے کوئی شب ایخ بیت مہارک سے باہر نہ گزاری، آج حضور وہا این مکان پاک کو چھوڑ کر حضور اور این ایک کے حصور کی سے باہر نہ گزاری، آج حضور وہا این کے مصور علیہ السلام کو حضرت ام بانی کے محمر کیوں تشریف لے گئے؟ .....اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو

معلوم تقاكه الله كريم ال قانون كونا فذ فرمان والا بكركه "لا تَذُخُلُوا بُيُون النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُوْذَنَ لَكُمْ."

(پ۲۲ سورة الاخراب آيت نمبر۵۳)

''نہ داخل ہونا نبی کے گھروں میں بجزاس کے کہ وہ تمہیں اجازت دیں۔' گرآج جبرائیل النظیلا نے تمام عمر میں پہلی اور آخری مرتبہ بغیر اجازت داخل ہونا تھا اس لیے اپنے گھروں کوچھوڑ دیا تا کہ جبرائیل النظیلا اس قانون کی گرفت میں نہ آجائے۔لہذا وہاں آ رام فرما تھے تو سیدنا جبرائیل امین النظیلا سے بیغام خداوندی لے کرحاضر ہوئے۔

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَاقَ إِلَى لِقَآئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ"

(نزہت المجالس جلد ثانی ص ۲۷)

" بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشاق ہے یا رسول اللہ۔"

ہوئے ہیں حضرت جبرئیل العَلیٰلا حاضر پیام حق منایا جارہا ہے مشرب معراج محبوب خدا کو شب ہوا دیے کر جگایا جا رہا ہے ہوا دیے کر جگایا جا رہا ہے

إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصِلَى:

مسجد حرام سے سفر شروع فر مایا اور منتہائے سفر کیا ہے۔
"اِلَی الْمُسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّیٰ بَارَسُکنا حَوْلَهُ."
"مسجد اقصیٰ تک و وسجد اقصیٰ جس کے اردگر دہم نے برکت فر مائی۔"
یعنی سیر کی انتہا مسجد اقصیٰ تھی اور پھر دہاں ہے۔ اگلا آسانی سفر شروع ہونا تھا۔
مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء درسل علیہم السازم محوا تظار سے جواپی اپنی قبروں کو چھوڑ کر

متجدافضیٰ میں پہنچے تھے۔ متجدافضیٰ کے فضائل:

حضرات گرامی!

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ

"اَقُصلي الَّـذِي بِرُكُنَا حَوْلَهُ"

'' بیمسجداقصیٰ وہ مسجد ہے۔ جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔'' کیامسجد کے اندر برکت نہ رکھی تھی؟

ضرور رکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ اندر کی برکات کوتو تمام لوگ تسلیم کریں گے مگر اردگرد کی برکات کو ایک قوم تسلیم نہ کرے گی۔ یونکہ مسجد اقصیٰ کے اردگر دستر ہزار انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں ہیں۔

اس كيے فرمايا:

"ٱلَّـٰذِي بِرُكُنَا حَوْلَهُ."

بھراس کے علاوہ مسجد اقضیٰ کے فضائل میں سے بیجی ہے کہ حضرت مکحول رمنی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ

"مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْآقُيطِي لِلصَّلُوةِ فَصَلَّى فِيْهِ الْحَمْسَ الْمَفُرُ وْضَةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُونِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُ أُمُّهُ."

(المعراج مصنفه حضرت افتخار ملت عليه الرحمت ص١٠٢)

"جوشخص بھی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے واخل ہواور وہ اس میں پانچ فرضی نمازیں پڑھ لے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کداس کی مال نے اسے آج جنا ہے۔"
"وَمَنْ ذَارَ بَیْتَ الْمُقَدِّسِ شَوْقًا اِلَیْهِ زَارَهُ جَمِیْعُ الْاَنْبِیَآءِ فِی

''جس نے بیتِ المقدس کی شوق کے ساتھ زیار ت کی تو جنت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس کی زیارت کریں گے۔''

حضرت كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه، فرمات بين:

"مَنُ مَّاتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ جَاذَ عَلَى الطِّرَاطِ كَالْبَرُقِ الْخَاطِفِ."

''جو بھی بیت المقدس میں فوت ہوا وہ بل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزرجائے گا۔''

"إِنَّ اللَّهَ بَابًا مَفْتُوحًا مِنْ سَمَآءِ الدُّنْيَا اللَّى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَيَنْزِلُ مِنْ اللَّهُ مَلُكُ يَسْتَغْفِرُ وَنَ لِمَنْ اَتَى بَيْتَ مِنْ اللَّهُ مَلَكُ يَسْتَغْفِرُ وَنَ لِمَنْ اَتَى بَيْتَ مِنْهُ مُ لَكُ يَسْتَغْفِرُ وَنَ لِمَنْ اَتَى بَيْتَ الْمُقَدِّس وَصَلَّى فِيْهِ."
الْمُقَدَّس وَصَلَّى فِيْهِ."

"الله تعالی نے آسان دنیا کا ایک دروازہ بیت المقدس کی طرف کھول رکھا ہے جس سے ہرروزستر ہزار فرشتہ بیت المقدس میں آ کرنماز پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔"

اور نی اکرم ﷺ نے فرمایا:

"مَنْ ذَارَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ مُحْتَسِبًا اَعْطَاهُ اللَّهُ ثُوابَ اللهِ "مَنْ ذَارَ بَيْتُ الْمُقَدِّرِ مُحْتَسِبًا اَعْطَاهُ اللهُ ثُوابَ اللهِ "مَا يُعْدُد."

"جوبھی ایمان واحتساب کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کرے تو اللہ تعالی اے ایک ہزار شہید کا ثواب عطافر ماتا ہے۔"

(تمام مضمون المعراج مصنفه حضربت افتخار ملت رحمته الله عليه ص١٠١ـ١٠٣)

# اللَّذِي بِرَّكُنَا حَوْلَهُ:

حفزات گرامی بیہ ہے مفہوم "اَکْ فِدی بُوکنا حَوْلَةً"

معجدافضیٰ وہ ہے جس کے اردگر دہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس مسجد پرسیر کی انتہا ہوئی۔

لِنُوِيَةُ مِنُ الْيِلْنَا:

"لِنُوِيَةً مِنُ البِيْنَا"

تا کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا ئیں ہمیر غائب کا مرجع وہ عبد ہے جسے سیر کرائی گئی اور بیسیر کی غرض و غایت ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا:

آیات کبری:

''لَقَدُرَئُ مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُری'' (پ۲۱سورة النِجُم آیت نمبر۱۸) ''یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔'' آیات کبری کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمتہ اللہ علیہ رقم فرماتے ہیں کہ

"وَالْسَمُوادَ بِالْأَيْتِ الْعَجَائِبِ الْمَلْكُونِيَةِ الَّيْ رَأَهَا فِي لَيْلَةِ الْسَمُواتِ وَالْأَنْبِيآءِ الْسَمُواتِ وَالسَّمُواتِ وَالْأَنْبِيآءِ وَالْسَمُواتِ وَالْأَنْبِيآءِ وَالْمَالَئِكَةِ وَالسِّمُواتِ وَالْمَالَئِيَةِ الْمَالُوتِ وَالْسَمُواتِ وَالْمَالُونِ وَالْسَمُواتِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ فَي وَهُ عِيبِ وَغُريب چيزي بي الله عن آيات كبرى سے مراد عالم ملكوت كى وه عجيب وغريب چيزي بي جي جن كا مشاہده حضور عليه الصلوة والسلام نے سفر معراج برجاتے ہوئے اور والیس كے دوران كيا جيسے براق سادات انبياء فرشتے سدرة المنتهى اور جنت المادى وغيرها." (تفسير ضياء القرآن جلد پنجم ص ٢٥)

#### حضور بيخود آيت كبرى بين:

میں بیہ بھتنا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی آبیت نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بالمقابل ان آبات کبریٰ کی کبریت کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ

| امام                      | حضور ﷺ انبیاء کے بھی       |
|---------------------------|----------------------------|
| المام                     | حضور ﷺ ساوات کے بھی        |
| ایام                      | حضور ﷺ ملا نکہ کے بھی      |
| املام                     | حضور ﷺ ردۃ المنتهٰی کے بھی |
| امام (صلى الله عليه وسلم) | حضور ﷺ جنت الماویٰ کے بھی  |

البذاسب سے بڑی آیت تو خودحضور علیہ الصلوة والسلام ہیں تو پھر نتیجہ بیہ نکلا کہ آیت کبری نے آیت کبری کو دیکھا۔اب حضور ﷺ سے بوھ کرکوئی آیت اللہ ہوتو حضورات ملاحظه فرمائين تواس سے بيتہ جلا كه خودرب كريم كوملاحظه فرمايا: كيونكه اس کا ئنات میں

مصطفیٰ عظی

خودخدا

مصطفے بھاسے بڑا

للنداجب انتے قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانیں قریب ہو جاتی ہیں تو دیدار جمال اللى فرمايا:

ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ

"رَنَيْتَ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةٍ" (جامع الترندي جلد ثاني ص ١٥٥) "میں نے اینے رب کو برسی احسن صورت میں دیکھا۔"

توجب آہنے سامنے ہوئے تو

خدانے دیکھا خداكو مصطفیٰ نے ویکھا الله نے ویکھا من الله كو مِنَ اللَّهِ نِے دِ مِكْحا الثدكو اللّٰہ نے ویکھا

مصطفیٰ ﷺ کو

وجهه الندكواور

وجہداللہ نے دیکھا

التدكو

مومن شیشه ہے مومن کا:

كيونكه الله فرماتا ب بين مومن بول "اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤمِنُ" د مد يه يه بريد بريد بريد

(ب ٢٨ سورة الحشرآيت آخري سے جبل)

نى كريم ﷺ فرماتے ہيں كہ ميں مون ہوں اور ايك ارشاد يہ بھی ہے كہ " "اَلْمُوَّمِنُ مِوْاَةُ الْمُوْمِنُ،"

''مومن دوسرےمومن کا شیشہ ہے۔''

لہذاحضور ﷺ نمینہ جمال کبریا ہیں اور آئینہ سے اپنا آپ دیکھا جاتا ہے۔ اقبالٌ فرماتے ہیں:

مصطفے بھی آئینہ روئے خدا منعکس در وے ہمہ خوئے خدا منعکس در وے ہمہ خوئے خدا ہے۔ رخ مصطفے بھی ہے وہ آئینہ کہ اب ایبا دوسرا آئینہ نہ ہماری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں نہ دکان آئینہ ساز میں

الله بھی مومن ۔

حضور ﷺ بھی مومن۔

مومن شیشه ہے مومن کا۔

لہٰذاحضور ﷺ نے اس شخصے میں اپناحسن دیکھا اور اللّٰدکریم نے اس شخصے میں اپناحسن دیکھا۔

خدا کومصطفے بھٹا میں اپنا آپ اور مصطفے بھٹا کوخدا میں اپنا آپ نظر آیا۔ یکر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے ، دیکھنے کا مزا آج کی رات ہے

جلدسوم }

اب بھی ہے دیکھتے تھے اسے اور وہ دیکھتا تھا انہیں اور بیابسیر تھے اس کے اور وہ بھیر تھے اس کے اور وہ بھیر تھا ان کا اس طرح رہے ہات کرتے تو وہ سنتا اور وہ بات کرتا تو یہ سنتے رہے تھا ان کا اور وہ سنتے تھے اس کے اس لیے فرمایا:

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ:

"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

'' بے شک وہی سمیع وبصیر ہے۔''

علاء نے لکھا کہ هو ضمیر کا مرجع ذات خداوندی بھی ہوسکتا ہے۔ اور ذات مصطفویٰ بھی بلکہ حضور ﷺ کواگر مرجع ضمیر تشلیم کیا جائے تو زیادہ انسب ہے کیونکہ قانون ہے کہ مرجع انسب واعلیٰ وہی ہوتا ہے جو قریب ہواور لِنسویۃ کی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے اور بھی آتہ میں قالیسیٹ البھیٹ کے زیادہ قریب ہے۔

اگر انسان سمیع و بصیر ہوسکتا ہے تو حضور علیہ السلام تو بطریق اولی ہو سکتے ہیں ، ملاحظہ ہواللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے انسان کوسمیع وبصیر بنایا۔

"فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا." (ب٢٩ سُورة الدهرآيت نمبر٢)

''پیں ہم نے بنا دیا ہے اس کوشمیع وبصیر۔''

اگراس طرح نہیں تو اس طرح ہی مان لو کہ حضور ﷺ نے آیات کبری کو ملاحظہ فرمایا: کیونکہ پیض قطعی ہے۔

"وَلَقَدُ دَی عَمْ مِنُ ایّاتِ رَبِّهِ الْکُبُرای." (پ۲۲ سورة والنجم آیت نمبر ۱۸) "اورالبته تحقیق انہوں نے دیکھا اپنے رب کی آیات کبرگی کو۔" تو اس دیکھنے کے لحاظ سے وہ بھیر ہیں۔

اسى سورة النجم مين فرمايا:

"فَاَوْ حَى إِلَىٰ عَبُيدِهِ مَا اَوْ حَى " (پ ٢٢ سورة النجم آيت نمبر • ) " پس وڻي کي الله تعالي نے اپنے اس عبد خاص کی طرف جو وڻي کي ۔ '

الله تعالیٰ نے جوکلام فرمایا: اسے الله کے حبیب ﷺ نے سنا۔ للہٰ داوہ سمیج ہوگئے۔
معلوم ہوا کہ سمیج و بصیر سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات بابر کات بھی ہوسکتی
ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام اس ذات سمیج و بصیر کے مظہر کامل بھی ہیں۔ اس لیے بھی
سمیج و بصیر ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علیه الرحمته نے فرمایا:

ے محمد ﷺ مظہر کامل ہے جن کی شان عزت کا! نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا

وه بھی اور پیجھی:

یه بھی واحد پیرمصطفائی میں واحد وه بھی واحد وہ خدائی میں واحد

اورجس نے اس سے نسبت پیدا کرلی وہ بھی واحد چنانجہ

صداقت میں

ابوبكر يبهي واحد

عدالت ميں

عمرتبهى واحد

سخاوت میں

عثان يجهى وأحد

شجاعت میں

علىٰ بھی واحد

حسن بھی واحد

شهادت میں

حسين بهي واحد

عصمت میں

فاطمه ببحى واحد

طبمارت میں

عائشة ببحى واحد

ر وہ ایسے حسین مکتا ہیں اللہ دیے شان مکتائی! جس وصف کوان سے نبست ہووہ وصف بھی مکتا ہوجائے "وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْهَلاعَ الْمُعِينِيْنَ."

# دوسرا خطبه

فلسفه معراج النبي صلى الله عليه واله وسلم

\$

خطبه:

نَحْمَلُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ اَمَّا بَعُلُ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ وَمَا مِنْ اللهِ اللَّا اللهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ.

درود شریف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

معزز سامعین حضرات! ہرفعل کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہرکام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ عقلندوں کا ایک مقولہ ہے کہ ''فِعُلُ الْمَحَکِیْمِ لا یَنْحَلُوْ عَنِ الْمِحِکُمَةِ'' حکیم کا کوئی فعل حکمہ تنہ سیراور دانا کا کوئی کا

حکیم کا کوئی فعل عکمت ہے اور دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی ہوا کرتا تو جو سارے حکیم کا کوئی فعل عکمت ہوا کرتا تو جو سارے حکیموں کا حکیم ادر سارے داناؤں کا دانا ہے اس کا اپنے حبیب کریم کو حکمت کے بغیرا تنا طویل وعریض سفر کرانا محالات سے ہے کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ

الله حكمنت والا ہے:

"وَمَا مِنُ اللهِ اللهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ."

( َ سِي سورة أَ العمران آيت نمبر ٢٢)

'' اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا۔''

معلوم ہوا اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات گرامی تھیم ہے۔لہندا اس کا بھی کوئی فعل تھمت ہے خالی نہیں۔

ٹابت ہوا کہ معراج النبی ﷺ کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ایک حکمت تو میں فریخ جمعت اللہ معراج النبی ﷺ کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ایک حکمت تو میں فریخ کے سیان کی تھی کہ سے پیچلے جمعتہ المبارک میں بیان کی تھی کہ

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔

# تىملى ھىكەت:

"لِنُوِيَةً مِنْ البِنِنَا." (پ۵اسورة بنی اسرائیل آیت نُمبرا) " تاکه ہم اسے (حضور علیہ السلام کو) دکھا ئیں اپنی نشانیوں میں ہے۔" حضرات محترم!

اس آیت کریمہ کا بیمفہوم ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نشانیاں دکھا کیں اور بعض نہ دکھا کیں بلکہ مفہوم بیا ہے کہ آیت کریمہ میں صرف رویت کا ذکر ہے اور رویت ایک حصہ ہے۔ سفر معراج کا اور اس سیر کا پچھ تعلق رویت سے ہے۔ پچھ کا ساعت ہے، پچھ کا افہام ہے۔

لہذا چونکہ یہاں رویت کا ذکر ہے۔ ساعت کا یا فہامت کا ذکر ہیں اور رویت کا ذکر سیر کا بعض حصہ ہے۔ اس لیے مطلب یہی ہوگا کہ ہم نے تمام نشانیوں میں سے و کیھنے والی نشانیوں کے لیے سفر کرایا اور باتی سامی افہامی آیات اور تمام تر نشانیاں سیر کے ساتھ ساتھ میں آئی گئیں۔

جلدسوم }

سب سے بڑی بات رویت باری تعالیٰ ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کوتر مذی جلد ثانی ص ۱۵۵ کے حوالہ ہے حضور علیہ السلام کی رویت ، باری تعالیٰ کا ثبوت پیش کیا تھا تو جب ذات باری کوئی د کھے لیا۔ تیجھے کیا رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔

استفرت قامل بر بیوی علیه الرحمته قرمائے ہیں۔ یہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھیا تم یہ کروڑوں درود

دوسری حکمت:

حضرات محترم، معراج کی ایک حکمت بیجی ہے کہ عالم ارواح تھا کہ خالق کا گنات نے ایک مرتبہ فرمایا:

جبرائيل التليعلا!

عرض كى لَبَيْكَ يَا جَلِيْلُ \_

کیاتھم ہے۔

فرمایا: میں نے آج ایک جلسہ کرنا ہے۔

ہاں ہاں شان رسالت کا بیہ جلسہ جس میں تقریر میں خود فرماؤں گا۔ اور سامعین تمام انبیاء التلینی ہوں گے۔

سوائے انبیائے کرام کے اس جلسہ میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ اور سوائے میرے اور کوئی تقریر نہ کرے گا۔

باؤ اور سارے انبیاء کرام کو دعوت دے دو کہ وہ اس جلسہ میں ضرور شریک

ہوں۔

# جبرائيل عليه السلام كا اعلان:

حصرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو بیہ اعلان فرہایا کہ حضرات انبیاء کرام۔

انجمی ابھی اسی مقام پرعظیم الثان جلسہ شان رسالت کے مظیم ورفیع موضوع پرخطاب خود حضرت باری تعالی جل جلالہ، شان رسالت کے عظیم ورفیع موضوع پرخطاب فرمائیں گئے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تمام انبیاء کرام ہمہ تن گوش ہو کر خطاب مستطاب کو ساع فرمائیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تقریر شروع فرمائی۔ جیسے جیسے تقریر ہوتی رہی لوح محفوظ میں قرآن کریم کی صورت میں ریکارڈ ہوتی رہی۔

اس طرح بوری تقریر ریکارو موکر ہم تک پہنچ گئی۔

#### خطاب باري تعالى:

انبیاء کرام کا مجمع ہے۔

الله تعالى في خطاب فرمايا: قرآن كريم في نقشه كلينجاكه "وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ النّبِينَ لَهَ آاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَبٍ وَجَكُمَةٍ " وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينًا قَ النّبِينَ لَهَ آاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَبٍ وَجِكُمَةٍ " " وَاذَ اللّهُ مِينًا وَعَدُه لِيا كَهُ " أور ياد كيج أن وقت كو جب الله تعالى في انبياء سے يكا وعده ليا كه جب مهمين كتاب وحكمت ديدي جائے. "

اے گروہ انبیا والطبی المجھ سے دعدہ کرویہ وعدہ بیا دعدہ ہوکہ جب تم نسل انسانی کی رشدو ہدایت کے لیے نبوتوں ادر کتابوں سے سرفراز کردیئے جاد تو بھرتم اپن نبوتوں کا بنوت و کتاب کے مطابق لوگوں کو صراط متنقیم کی ہدایت دے رہے ہوتہ ہماری نبوتوں کا دور شباب ہوتمہارے کلے بڑھے جا رہے ہوں۔ تمہاری شریعتیں لاگو ہو بھی ہوں لوگ تمہیں اپنا مجی و رہا ہی سے جا رہے ہوں تو ایسے وقت اور ایسے دور شباب میں میرا محبوب علیہ السلام تمہارے یاس تشریف لے آھے۔

ثُمَّ جَاءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ

پھر آ جائے تمہارے پاس عظمت و شان والا ابیا رسول کہ جوتمہاری نبوتوں اور کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوتو وعدہ کرومیرے ہماتھ کہ

"لَتُومِنْ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ"

'' البنة ضرور بالضرورتم اس پرايمان لا وُ گے اور ضرور خرورتم اس کی مدد کرو گے۔

بي خطاب فرمانے كے بعد فرمايا:

"قَالَ 'ءَ اَقُرَرُتُمُ وَاَخَذُتُم عَلَى ذَٰلِكُمُ اِصُرِي."

"فرمایا: كهتم نے اقرار كرليا اور اٹھاليا تم نے اسپر ميرا بھارى ذمه-

سب نے عرض کیا:

"قَالُوْ آ أَقُرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ."

(پ٣ سورة آل عمران آيت نمبرا ٨)

"سب بولے ہم نے اقرار کرلیا۔ فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔"
ساتھ گواہ ہوں۔"

#### وعدهٔ باری تعالی و وعدهٔ انبیاء التلفظ:

حضرات محترم!

اس تقریر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے وعدہ فرمایا: کہ

"ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ."

تم سب کے پاس میرامحبوب علیہ السلام ضرور تشریف لائے گا۔

اور سب انبیاء کرام الطَیْن نے اللہ تعالی سے یہ وعدہ فرمایا کہ جب تیرامحبوب

ہم میں تشریف لائے گاتو

"لَتْوَمِنْ بِه" كے مطابق ہم ضرور ضرور اس محبوب پر ايمان لائيں سے اور اس رسول اعظم الفظ کی مدد بھی فرمائیں گے۔

الله ان براور بهالله بركواه بهي موسي -

ادھر انبیاء محو انتظار رہے کہ وعدہ کے مطابق حضور علیہ السلام ہمارے پاس

تشریف لائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللّٰد کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ "
"دُنّی جَاءَ کُمْ رَسُولٌ."

اوهرامت مصطفوبيه ﷺ وفرمایا:

"لَقَدُ جَاءَ سُكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ." (پااسورة توبه آیت نمبر ۱۲۸)
د المت تحقیق آگیا تمهارے پاس تم میں سے بری عظمت وشان والا رسول۔"
لینی انبیاء کرام علیهم السلام اپنے اپنے دور میں منتظررہے کہ کب حضور علیہ السلام

جلوه فرما ہوں اور ہم اپنا وعدہ بورا کریں۔

حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیہ دعا فرمائی اور بارگاہ رب العزت بیں عرض کیا:

"رَبِّنَا وَابْعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ." (پاسورة البقره آیت نمبر۱۲۳) "اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول ﷺ انہیں میں ہے۔" یا الدالعالمین، اب اسے بھیج دے ہم محوا تنظار ہیں۔

اللين الله تعالى نبي الطليل كي الطليل المعلق المعلق المعالم ومين حضور المنظير المعالم الماء

اورانبيس محوا تنظار ركصابه

ہم میں مبعوث فر ما دیا۔

اب ہم ان سے بروزمحشر سے کہہ سکتے تھے کہ اے انبیاء کرام تمہارے ساتھ تو وعدہ کیا اورتم میں محبوب ﷺ کومبعوث ندفر مایا۔

ہمارے ساتھ وعدہ نہ تھا مگر ہم میں انہیں مبعوث فر ما دیا تو بیہ انبیاء کرام القلیلا اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتے تھے کہ

اے مولا! ہم تو تیرے نبی النظام ہیں اور نبی النظام ہم میں سے افضل ہوا کرتے ہیں اور تو اپنے نبیوں کو محروم تو نہیں فرما تا۔ اگر کل قیامت کے میدان میں امت مصطفویہ ﷺ میں ریہ کیے کہ دیکھوتمہارے ساتھ وعدہ تھا مگرتم میں اللہ نے اس

(ملدسوم)=

رسول اعظم ﷺ کو نہ بھیجا اور ہمارے ساتھ وعدہ نہ تھا گر ہم گنہگاروں میں بھیج دیا تو اس سے ہمارا ناموس نبوت برقرار نہ رہے گا۔ اور پھراللّہ تعالیٰ کے وعدے بھی بدلتے نہیں ....فرمایا:

> "لَا تَبُدِيْلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ" (پااسورة يونس آيت نمبر ٢٨) "نهيس برتيس الله تعالى كى باتيس."

تو ناموں رسالت ﷺ کو برقر ارر کھنے اور اپنا وعدہ پورا فرمانے کے لیے اللہ خالی نے معراج کی رات مقرر فرمادی اور فرمایا:

اینبیو، رسولو!

لومیں نے اپنا وعدہ پورا کردیا ابتم اپنا وعدہ پورا کرو۔

انبیائے کرام النظیلاً نے سرکار بھٹا کی افتداء میں نماز پڑھ کر اپنا وعدہ ہیرا کردیا۔

الندكا وعده تھا كه

"ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ."

پھر میرارسول میں تشریف لائے گا۔ چنانچہ سب کومسجد افضیٰ جمع فر ما کے سرکار ً کومسجد افضیٰ میں جلوہ آراء کیا گیا اور انبیاء کرام کوفر مایا گیا۔ اُب دیکھ لو کہ میں نے اپنا وعدہ بورا کردیا کہ

"لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ."

تم میں میرامحبوب ﷺ تشریف کے آیا۔

انبياء كرام الطِّغَالاً كا وعده تقاكه "لتؤمنن به"

ہم ضرور ایمان لائیں گے اس رسول ﷺ پر جب انہوں نے نماز سرکار علیہ السلام کے چیچے پڑھی اور نماز کی التحیات میں پڑھا۔ السلام کے چیچے پڑھی اور نماز کی التحیات میں پڑھا۔ "اَشْھَدُ اَنْ لَآلِاللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

(جلدسوم)

تو سرکار کی رسالت پر گواہی دے کر وہ ایمان لے آئے اور ان کا وعدہ بھی بورا ہوگیا۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیدالرحمته نے فرمایا که

ے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرعیاں ہو معنی اول آخر! بین دست بستہ وہ پیجھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

#### تىسرى ھىمت:

الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ

حضرات گرامی!

توجه فرماييم، الله تعالى الني عظمت وكبريائى كابيان فرمار ہا ہے كه

# هُوَالَّذِي اَرْسَلَ:

''وبی توہے جس نے بھیجا۔''

لیعنی کہ میں وہ صانع کامل ہوں جس نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جیسی مصنوع کورسول بنا کر بھیجا۔

ہر صانع اپنی مصنوعات ہے بہچانا جاتا ہے اور جب اسے اپناصنعتی تعارف مقصود ہوتو وہ اپنی سب سے اچھی مصنوع بطور نمونہ پیش کر کے کہتا ہے کہ میں وہ کار گر ہوں جس نے اس مصنوع کو بنایا۔

بلاتشبيه ومثِّال الله كريم جل وعلاشانه، البيخ محبوب عليه الصلوَّة والسلام كومبعوث

جلدسوم

فرما کراپی قذرت کاملہ اورصنعت مکملہ کا اظہار فرما رہا ہے کہ دیکھواس محبوب کی طرف۔

میں وہ قادر مطلق اور صانع کامل ہوں جس نے ابیا محبوب بنایا کہ اسے دیکھوتو اس کی عظمت و شان سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا صانع کتنا عظمت و شان والا ہوگا۔

ے وہ مصور کیما ہوگا جس کی بیہ تصویر ہے

فر مایا:

یہ بھیجا ہوا اے دیکھو مجھے ہی دیکھو گے۔ میں تھیجنے والا مجھے دیکھنا ہوتو اسے دیکھو گے تو

کیونکہ بیمبراہی جلوہ ہے۔ میرے حسن کا آئینہ ہے۔

حضرت حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه الرحمة فرمات بيل كه يال كه والمست مفتى احمد يارخان عليه الرحمة فرمات بيل كه يال بي كواه همسو السيدي شيشه في منا بي و السيدي شيشه وار يار ميل!

#### رَسُوْلَهُ:

''اپنے رسول کو' رسول مضاف اور ہ منمیر مضاف الیہ ہے مرکب اضافی ہے جس کی وجہ سے تخصیص پیدا ہوئی کہ اس عظمت و شان والے رسول کو خاص میں ہی جسبنے والا ہوں اور بیمیرا بھیجا ہوا رسول خاص ہے۔

اب سوال میہ ہے کہ دوسرے رسل کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا اس میں آ آپ کی شخصیص کیوں؟

تو بارگاہ کے یول سے جواب آتا ہے کہ اگر بینہ ہوتا تو کوئی رسول نہ ہوتا۔ اس

[جلدسوم]

کی خاطر تو سارے رسول بھیجے ہیں تا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اس کی عظمت و شان کے ڈینکے بچاتے رہیں۔

(پاسورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰۷)

"اور نبیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سرا پار حمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ '
یہ سرا پار حمت ہے مجھے اس پر فخر ہے کہ اس سرا پار حمت اور مجسم اخلاق کا سیسینے والا میں ہوں۔

میں نے اس کو بھیجا ہے۔

#### بالْهُدَى:

''ہدایت کے ساتھ'' ساری نسل انسانی کے لیے تاقیام قیامت یہ ہادی بن کر تشریف لایا ہے۔اب اگر اس سے تصور ہدایت مفقود ہو جائے تو پھر اور کہاں سے ملے۔

> ے معلم خدائی کا وہ بن کے آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

أمرادخطابية

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔اگر رسول بیاس ہدایت ہوتی تو اپنے بچپا کو ہدایت دیتے ؟

قرآن کہتاہے:

''اِنگُ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَبُتَ. ' (پ ۲۰ سورة القصص آیت نمبر ۵۱) '' بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کوآپ پندفر ما کیں۔' تو بہتہ جلا ہدایت نبی ﷺ کے قبضہ میں نہیں، صرف اللہ کے ہی قبضہ میں ہے۔

# ہدایت کے دو (۲)معانی ہیں:

حضرات! ان جاہلوں کو بیہ معلوم نہیں کہ دومعانی ہیں ہدایت کے حضرت علامہ تفتازانی علیہ الرحمتہ اپنی شہرہ آفاق کتاب شرح تہذیب میں لکھتے ہیں کہ ہدایت کے دومعنی ہیں۔

ا - اراءة الطريق.

٢- ايصال الى المطلوب.

# ارائةُ الطَّرِيْقِ:

''رسته دکھانا۔''

سوجتنی آیات میں حضور علیہ السلام کو ہادی فرمایا گیا ہے وہ انہیں معانی کے ساتھ ہے۔مثلاً

ارشاد باری تعالی ہے کہ

"إِنَّكَ لَتَهْدِئ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمَ."

(پ ۲۵ سورة الشوري آيت نمبر۵۲)

" "أور بلاشبه آپ رہنمائی فرماتے ہیں، صراط متنقیم کی طرف " "وَإِنَّكَ لَتَدْعُو هُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُم."

. (پ۸ا سوة المومنون آيت نمبر۳۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ آپ ہادی ہیں اور صراط متنقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔

# ايُصَالِ إلى الْمَطْلُوبِ:

"مطلوب تک پہنچانا۔"

سوجنتی آیات آیات میں لا تَهْدِی ہے وہاں یکی معنی مراد ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ذمہ صرف "ارائة المطریق" ہے۔ ' ایست اللی الْمَطْلُونِ '' اللّٰدی مرضی ہے وہ فرمائے یا ندفر مائے۔

ای لیے مفسرین نے معترضین کی پیش کردہ آیت کی بیتصری فرمائی ہے کہ اے محبوب ﷺ آپ جائے تو آپ کا کام صرف محبوب ﷺ آپ جا کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔

رہا مطلوب تک پہنچانا تو وہ ہماری مرضی ہے۔ ہم پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، اس لیے آپ اپنی رحمت کی بنا پر سب کوراستہ دکھاتے رہئے۔ کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔

بایں وجہ سب کوستفیض فرماتے رہے۔

جیسے بارش رحمت کی برتی ہے ہر جگہ پر برتی ہے کیکن اچھی زمین پر برتی ہے تو اس سے بدبوآتی اس سے بعول اگتے ہیں، خوشبوآتی ہے، بری جگہ پر برقتی ہے، تو اس سے بدبوآتی ہے۔ جس میں بارش کا کوئی نقص نہیں ہوتا بلکہ اس جگہ میں بارش سے مستفید ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس طرح سرکار پھٹا کی ہدایت و رحمت کی بارش ہر مقام پر برتی ہے۔ برسی ہے۔

کر اس سے مستقید صرف وہی ہوتے ہیں جن کے قلوب و اذبان اچھے اور یا کیزہ ہیں، دوسرے لوگ اس سے مستفید نہیں ہوسکتے کیونکہ ان کے قلوب و اذبان میں مستفید ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔اس لیے وہ محروم رہتے ہیں۔ اب و کھے قرآن کریم تو مادی ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

"شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيَّنتِ مِّنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ " (بياسورة البقره آبيت تمبر١٨٥).

'' ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا۔قرآن بیراہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور روش دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے گی۔''

" ذَلِكَ الْكِتِبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ."

(پاسورة البقره آبيت تمبر۴)

" بيه ذيبان كتاب ذرا شك تبين اس مين بيه مدايت ہے پر جيز گاروں

مگریمی قرآن یاک فرما تا ہے:

"يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّيَهُدِى بِهِ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْهُ سِقِيْنَ. " (پامورة البقره آيت تمبر ۲۲)

" مراہ کرتا ہے اللہ (اس قرآن ہے) بہتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتیروں کواور نہیں گمراہ کرتا اس ہے مگر نافر مانوں کو۔''

معلوم ہوا نا فر مانوں کوتو اللہ بھی۔

قرآن بھی ،حضور بھی ،

مدایت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اندر وہ قلب مطمئنہ نہیں جو مدایت قبول كرے۔ اس ميس حضور على كے بادى ہونے بركوئى تقص وحرج نہيں ہوسكتى۔ حضور

ﷺ کی ہدایت ورحمت کی بارش تو ان منافقین پر بھی برس رہی ہے۔

ربی بات بیک اس آیت سے بیمفہوم مراد لینا حضور کی اپنے چیا کو ہدایت نہ وے سکے توبہ بات ای آیت کے سیاق وے سکے توبہ بات ای آیت کی تفسیر بالرائے کے مترادف ہے کیونکہ آیت کے سیاق وسباق عبارة انص، دلالت النص اقتضاء النص اور اشارة النص سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی۔

ویسے بھی سرکار دوعالم ﷺ نے تو ان کو بہلیج فرما کراپی "ارائة السطویت" کی ذمہ داری بوری فرما دی۔ لہٰذا وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔

یہ ایک طویل مضمون ہے بخوف طوالت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صرف مفسر قرآن ضیاء الامت، حضرت بیر محمد کرم شاہ صاحب، علیہ الرحمننہ نے اس آیت کے تحت جو پچھ لکھا ہے نذر سامعین کرتا ہوں۔

ملاحظه ہو بیرصاحب لکھتے ہیں کہ

اکٹرمفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور ﷺ کے چیا ابو طالب کا آخری وقت آبہنجا تو حضور ﷺ نے جاکر کہا:

چیاتم صرف اتنا کہددو" لآیا اللہ اللہ اللہ میں اپنے راب سے تیری شفاعت کرسکوں، کیکن انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کردیا تو اس وقت بیر آیت نازل ہوئی۔ نازل ہوئی۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے یہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابوطالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔

#### ايمان ابوطالب:

حضرت عباس رضی الله عنه، نے کان لگا کرسا۔

حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہمہ رہے تھے تو آپ نے جوا ماعوش کیا کہ وہی کہدر ہے تھے جس کا آپ نے ان ہے مطالبہ فرمایا تھا۔ (سیرت این ہشر م)

اگر کوئی تشکیم نہیں کرتا:

لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتی، اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہول تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشا کستہ بات کہنے سے احتر از کرنا چاہئے آپ کی ہم آپ کی بین خدمات کا بید معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہئے کہ ہم منبرول پر کھڑے ہوکر اپنا سارا زور بیان ان کو کا فر ثابت کرنے اور ان کو کا فر کہنے اور کہنے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموثی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔

چنانچه علامه آلوی لکھتے ہیں:

#### علامه آلوسي كا فرمان:

"مَسْنَلَهُ اِسْلَامِهِ الْحَتِلَافِيُة .... ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بَعْدَ اِسْلَامِهِ لَا يَنْبَغِى سَبَّهُ وَالتَّكُلُمُ فِيهِ بِفَضُولِ الْكَلاَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَأَذَى لَا يَنْبُغُهُ مِمَّا يَتَأَذَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ الْعَلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى هَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

" حفرت ابوطالب کے ایمان کا مسئلہ اختلائی ہے۔ جولوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں، انہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ حفرت ابوطالب پر سب کریں اور ان کے بارے میں فضول کلام نہ کریں۔ کیونکہ اس سے حفرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی اولا وکواذیت پہنچتی ہے۔ بلکہ کوئی بعید نہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام کو بھی اذیبت پہنچتی ہو۔ حضور علیہ السلام کی ان سے خصوصی محبت کی وجہ سے اور احتیاط اس مقام پر کسی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں۔" (تفییر ضیاء الفر آن، جلد سوئم ص ۵۰۰)

حضرات سامعين!

**=**[اسرار فطأبت

حضرت آلوی کا قول آپ نے سنا اور بیبھی یاد رکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو ایڈارسانی ایبا جرم شنیع ہے کہ جس کے ارتکاب پر اللہ تعالی موذی رسول کو تعنتی قرار دیتا ہے۔

ملاحظه ہوارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

"إِنَّ اللَّذِيْنَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعُنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا مُهِينًا ." (پ٣٦ سورة الاحزاب آيت نمبر ٥٥ واعنت " بي شك وه لوگ جو ايذاء پهنچاتے بين الله اور اس كے رسول كولعنت كرتا ہے۔الله ان پر دنیا و آخرت بین اور اس نے ان كے ليے رسواكن عذاب تیار كرر كھا ہے۔'

چنانچہ ٹابت ہوا کہ یہ آیت کریمہ جسے معترضین نے پیش کرنے کی مذموم جہارت کی ہے نہ تو ہدایت رسول کو مانع ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ایمان ابو طالب سے ہے۔

> اس بحث سے بینتیجہ نکلا کہ ہدایت رسول ﷺ کامعنی ہے۔ "ارائة الطریق" بعنی کہ راستہ کی رہنمائی کرنا۔ میں یہی عقیدہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا

> > عقيدة صديق اكبررضي الله عنه:

چنانچہ شب ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند، نے رات کے اندھیرے میں کسی یہ بوچھنے والے (کہ بیخص تمہارے ساتھ کون ہے) کے جواب میں فرمایا:

"هذا رجل يهديني." (الرياض النضر ه جلداة لص) "دريدوه هخص ہے جو مجھے راستہ وكھا تا ہے۔"

(جلدسوم)=

= اسمإر خطابرة

لیعنی حضور علیہ السلام اس راہ کے ہادی ہیں وہ جھے ہدایت راہ فرماتے ہیں تو میں ان کے فرمودہ راستہ پر چلتا ہوں۔ پیتہ چلا کہ ہدایت کامعنی ہے راستہ دکھانا۔ فرمایا:

"هُوَالَّذِى آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى."

(پ ۲۸ سورة القنف آيت نمبر ۲۱)

'' وہی ہے جس نے اپنے رسول کو مدایت کے ساتھ بھیجا۔ راہ دکھانے والا بنا کر بھیجا۔''

اب راہ وہی وکھا سکتا ہے جوخود پہلے اس راہ سے واقف ہو۔

اوراس نے منزل تک جنیخ کے سب راستے اور منزل کو ملاحظہ کیا ہو۔ حضور علیہ السلام راہ حق کی رہنمائی فر ماتے ہیں تو اگر آپ نے حق اور حق تک چنیخ والے تمام راستوں کو ملاحظہ فر مایا ہوگا تو رہنمائی فر ما کیں گے۔ اس لیے شب معراج حق تعالیٰ نے اپنا اور اپنے تک چنیخ والے تمام راستوں کا مشاہدہ کروانے کے لیے مقرر فر مادی اور جب حضور چھڑے نے یہ مشاہدہ فر مالیا تو

الله تعالى نے اعلان فرماديا:

"ياً يُهَا النِّبِي إِنَّا أَرْسَلُنْكُ شَاهِدًا."

(پ٢٢ سورة الاحزاب آيت نمبر ٢٥)

"ائے غیب کی خبریں دینے والے یقیناً ہم نے آپ کو مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔"

اور حضور عليه السلام في مشاهدة ذات بارى تعالى كا اعلان يول فرمايا:
"رَنَيْتَ رَبِّى فِي اَحُسَنِ صُوْرَةٍ " (ترندى شريف جلد الى ص ١٥٥)
وَدِيْنِ الْمُحَقِّ لِيُظْهِرَةٌ عَلَى اللّهِيْنِ سُكِلّه:

''اور دین حق کے ساتھ ۔''

لینی اینے محبوب کو ہادی اور دین حق کا معلم ومبلغ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ سمس لیے؟

'' تا کهٔ وه غالب کرد ہے اس دین حق کوتمام دینوں پر۔''

ما لدوه عامب مرد سے ہیں رہیں کہ اسی سبیل کہ جس پرسب دین جمع ہو ہے۔ لیعنی کہ مخاصمت کی سبیل پر نہیں بلکہ اسی سبیل کہ جس پرسب دین جمع ہو ہے۔ اور تمام شریعتیں اس میں ایسے ہی آ جا کیں ، جیسے سمندر میں قطرات آ جائے تیں ۔ جب قطرات سمندر میں آ جا کمیں تر ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس ان

مالانکہ ان کا وجود اس سمندر میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ستارے آسان پر ۱۶۰۰ وہ موتے ہیں گرسورج کے طلوع ہونے پر نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سب دین وجود مجمی ہوں گے۔

مگر دین مصطفویہ ﷺ کے سامنے نظر نہیں آئیں گے اور ان کی اپنی سے ہو جائے گی اور ان کی اپنی سے ہو جائے گی اور ان سب کا وجود دین مصطفویہ ﷺ کے اندر موجود رہے گئی ہونے وہ اجزاء کا مجموعہ اجزاء کا مجموعہ

ے کیا خبر کتنے تارے کھلے جھیپ گئے پر نہ ڈویے نہ ڈوبا ہمارا نبی ﷺ بچھ سمکیں جس کے آگے سبھی مشعلیں! شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی ﷺ

وین کامل ہو گیا۔

شناخت کم ہو جاتی ہے۔

ارتراد باری تعالی ہے کہ

"الْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمْ وَيُنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُم نِعمَتِى وَرَقِيدُ مَنْ عَلَيْكُم نِعمَتِى وَرَقِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا." (بلا سورة المائدة آيد أبرس)

"آج میں نے مکمل کردیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کردی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پہند کرلیا ہے تمہارے لیے اسلام کوبطور دین۔"

#### فليفهمعراج:

حضور علیہ السلام کی شب معراج مسجد اقصلی میں امامت انبیاء اس کا اظہار تھا کہ نماز دین محبوب ﷺ کی۔امام خودمحبوب ﷺ۔

تمام ادیان کے رہنماؤل نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ کرای بات کا اظہار کیا کہ دینِ مصطفے ﷺ دینِ کامل ہے۔اورمصطفے ﷺ امام کامل ہے۔

یہ جامع وخاتم ادیان ہے اب تاقیام قیامت ای کا دین چلے گا اور ای کی ختم نبوت حتیٰ کر عیسیٰ علیہ السلام بھی جلوہ گر ہوں گے تو ای کی نبوت اور دین کی ہیروی کریں گے۔

# وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ:

''خواه سخت ناپسند کریں اس کومشرک \_''

لیعنی حننور نلیه السلام کا تمام انبیاء کی امامت کروانا اور دین مصطفیٰ ﷺ کا سب اد دیان پرغالب ہونا اگر چهمشرکوں کواچھا نه گئے۔

اگرچہ وہ اس معراج جسمانی اور نماز کی امامت اور غلبہ دین حق کا انکار ہی کریں، پھر بھی ہم نے اسے بھیجا ہے اور ہم اس (محبوب ﷺ) کی شان بلند کرتے ہیں دیں میں گے۔

#### به بهم حکمت: <u>-</u>

التدنعالي ارشادفرما تاہے كه

"يَا يُهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدًا. "(ب٢٢ ورة الاتزاب آيت تمبر٢٥)

"اے نی ﷺ بے شک ہم نے آب کو گواہ بنا کر بھیجا۔

حضور علیہ السلام ذات باری۔ جنت۔ ملائکہ۔ وغیرہ کے گواہ ہیں اور گواہی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک گواہ چیثم دید نہ ہو۔

مثلاً میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جسے س کر آپ اندازہ فرمائیں گے کہ گواہی چیٹم دید گواہ کی کامل ہوتی ہے۔

> ماه شعبان المعظم کی انتیس تاریخ تقی ۔ ماه شعبان المعظم کی انتیس تاریخ تقی ۔

رمضان المبارك كاحيا ندنظر آنے يانه آنے كاشور وغوغا تھا۔

علماء کرام اپنی اپنی جگہ رویت ہلال کی عینی شرعی گواہی کے لیے دو شاہر و عادل حضرات کے منتظر تھے۔

میں بھی اپنے مقام پر بیٹھا تھا اس بات کا منتظر کہ شریعت کے مطابق دو گواہ جاند کے ہونے یا نہ ہونے کی گواہی دیں تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کروں کہ جاند نظرآ سمیا ہے۔

لہذا نماز تراوی ادا کی جائے گی۔

نمازی حضرات جلدی مسجد میں پینجیس \_

احا تک ایک آ دمی بالغ عاقل شریعت کا پابند آیا اور اس نے کہا۔

''مولا نا جا ِندنظر آ گيا ہے، ميں گواہي ديتا ہوں۔''

میں نے عرض کیا حضور آپ گواہی دیتے ہیں تو فرمائے آپ نے اپنی آ تھوں سے جاند دیکھا ہے؟

اس نے کہا:

''نہیں مولانا میں نے تو کسی ہے سنا ہے کہ جاند نظر آگیا ہے۔'' میں نے اعلان نہ کیا اور پھر منتظر رہا کہ شاید کوئی شرعی وعینی گوائی مل جائے۔ ایک اور صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی کچھ فر مایا:

جو پہلے صاحب نے کہا تھا۔

تب میں اعلان کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ آ واز آئی۔

''مولا نائھبر بئے ابھی اعلان نہ سیجئے ''

وہ میرے استاد محترم تھے۔

میں نے عرض کیا ، کیوں نہ کروں؟ فر مایا:

''اس کیے کہ ابھی شرعی عینی گواہی میسر نہیں ہے۔ کیونکہ پیشہادت جس سبب سبب کے میں عینی گواہی میسر نہیں ہے۔ کیونکہ پیشہادت جس

برآب اعلان کررہے ہیں۔ساتی ہے۔ مینی نہیں ہے۔''

عشاء کی اذان کے وقت پھر ایک صاحب نے گواہی دی اور کہا کہ جاند نظر

آگيا ہے۔

تقریباً عشاء کی نماز تک بینیوں آ دمی آئے اور گواہی دیتے رہے کہ جیاند نظر آگیا ہے۔

سب سے پوچھا آپ نے جاند کو دیکھا ہے۔

سب نے کہانہیں، بلکہ سی سے سنا ہے۔

اب اس قدرشہادتوں کے بعد بھی میں اعلان نہ کرسکا کیوں کہ وہی ہ واز پھر آئی۔''ریئے مولانا۔'' کیوں؟

میں نے کہا: اب تو بیسیوں شہاد تیں مل چکی ہیں۔

اب اعلان کیوں نہ کروں؟

آ وازآئی: اس کے کہاب تک شہادت عینی میسر نہیں ہے اور سر کار دو عالم بھے کا

ارشاد ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند، فرماتے ہیں کہ

"سَبِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُهُ لَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُهُ لَ الْأَ

فَصُوْمً وَا وَإِذَا رَنَيْتُمُوْهُ فَالْفِطِرُوْا. " ( بخارى اول ص ٢٥)

میں نے نبی اکرم پھی کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم خود جاند دیکھوتو روزہ

ركھواورخود ديكھوتو افطار كروبه

اى طرح ترندى شريف ميں بھى ہے كہ "صُوْمُوْا لِرُؤْيَةِ وَاَفْطِرُوْابِرُوْلِيَةِ ."

(ترندی شریف جلداول ص ۸۷)

لہٰذا آپ بغیر دیکھے اعلان نہیں کر سکتے خواہ آ دھی رات سے زیادہ گزر جائے۔ لہٰذاا تظار کروشایدوہ گواہ آ جائے جس نے اپنی آئکھوں سے جاند کو دیکھا ہو؟ تھوڑی دیر گزری؟

دوآ دمی باشرع تشریف لائے اور انہوں نے کہا۔

"مولا نا اعلان شيجيّے ، ماہ رمضان اور نماز تر اوت کا۔"

میں نے کہا؟ .... کیوں! کہا:

"جم گوائی دیتے ہیں کہ جا ندنظر آ گیا ہے۔"

میں نے یو چھا:

''کیاتم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے۔'' پرید دیات میں میں ہے۔

كها" "جي بال، جم نے اپني آئكھول سے ديكھا ہے۔"

میں اٹھا اور اعلان کر دیا۔

'' حضرات جاندنظر آنے کی عینی اور شرعی گواہی مل گئی ہے۔ لہٰذا اب شہادت کی سیمیل ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب شہادت کی سیمیل ہو چکی ہے۔ آئے اور نماز تراوح ادا کر ہیں۔''

بلاتشبیبه ومثال ایک لا کھ کئی ہزار انبیاء کرام علیهم السلام نے گواہی دی۔

"لوگواللدا كي ہے۔"

قوم نے پوچھا: کیا آپ نے دیکھا ہے؟

آب جو گوائی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو گوائی عینی معتبر ہوتی ہے کیا آب نے اپنی آئکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے؟

الموارخطا بت

جواب آتانہیں۔

ہم نے اپنی آئکھوں سے نہیں دیکھا۔

قوم موسى عليه السلام كا مطالبه:

حضرت موی علیه السلام کی قوم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لُنُ مُوْمِنَ لَکَ حَتْی مَرَی اللّٰہ جَہْرَةً (پاسورة البقره آیت نمبر۵۵) ''ہم ہرگز ایمان نہ لائمیں گے تم پر جب تک ہم دیکھ نہ لیں گے۔اللّٰہ کو ظاہر۔''

موی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

یا اللہ میقوم تجھے دیکھنا جیا ہتی ہے۔

اس کے بغیر ایمان لانے پر راضی نہیں۔

فرمایا: بیارے کلیم ان میں سے بندوں کو چن کر کوہ طور پر لے آؤ۔

حضرت موی علیہ السلام نے پہلے ستر (۷۰) ہزار پھر سات (۷) ہزار پھر سات (۷) سو۔اور پھران میں سے ستر (۷۰) آ دمیوں کو چنا اور ان کوساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے۔

موى عليه السلام كى درخواست:

عرض کیا: باری تعالی ان ستر آ دمیوں کو ساتھ لے آیا ہوں۔ لہذا اب ہمیں اپنا مشاہدہ کروا۔

قرآن کریم اس واقعہ کونقل فرماتا ہے کہ عرض کیا۔
"رَبِ آرِینی آنظُو اِلکِک " ( پ ۹ سورۃ الاعراف آ بت نمبر۱۳۳)
اے میرے ربّ! بجھے دیکھنے کی قوت دے تا کہ تجھے دیکھ سکوں۔
میرے ربّ! بھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں!
کہ ہزاروں مجدے ترب رہے ہیں میری جبین نیاز میں

الله كريم كاجواب:

جواب آیا، اے کلیم اللہ

"لَنْ تَرَانِي وَلِكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ."

( پ٩ سورة الاعراف آيت نمبر١١٣٠ )

، وتم مرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ،البتہ دیکھواس پہاڑ کی طرف۔''

تكته:

الله تعالى نے بيہيں فرمايا كەميى نہيں دكھاتا۔

کیونکہ اگر بیفر ماتا تو پندر ہویں صدی کے بے دین ملاؤں کو بید لیل مل جاتی کہ دیکھو پیغیبر کو جھڑک دیا اور دعا قبول نہ کی۔

اس لیے فرمایا: اے کلیم النظافیٰ میں تری دعا کو قبول کرتا ہوں اور مجھے اپنا جمال مشاہدہ کرواتا ہوں اور مجھے اپنا جمال مشاہدہ کرواتا ہوں، مگر تیری آئھ میرے جمال کی متحمل نہ ہوسکے گی، اس لیے بہار کی طرف دیھووہاں میری تجل کا ظہور ہوگا۔

وہ اپنا جلوہ اولیاء اکرام سے بھی دکھا سکتا ہے:

ہے دین ملاں بتا اگر وہ ابنا جلوہ پہاڑ ہے دکھا سکتا ہے تو اولیاء کرام ہے کیوں نہیں دکھاسکتا۔

سی فرمایا: مولانا روم رحمتدالله علیه نے که

۔ پیر کامل صورت ظل الہ! بیعنی دید پیر دید کبریا

فربايا:

اے میرے کلیم التکنیلا پہاڑ کی طرف دیکھو۔

"فَإِنِ اسْتَقَرَّمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. " (پ٩ سورة الاعراف آيت نمبر١٣٣)

''اگریہ بہاڑا پی جگہ پر تھہرار ہاتو ضرورتم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔'' حضرت کلیم اللہ نے بہاڑ کی طرف دیکھاتو رب نے بجلی فرمائی۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ

"فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسِى ضَعِقًا."

(پ٩سورة الاعراف آيت نمبر١٢٣)

'' بھر جب بخلیٰ ڈالی ان کے رب نے بہاڑ پرتو کر دیا اسے باش پاش اور '' برے موی الطاعلانے ہوش ہوکر۔''

تنین (۳) کام ہوئے:

نورسفاتی کی ایک معمولی بخلی سے تین (۳) کام ہوئے۔

ا- پياڙ بلا۔

۲- بشرمرار

۳- موی علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔

پته جلا پنجبرعام آ دی کیمش نہیں ہوا کرتے۔اگرموی علیہ السلام بھی "بشت" مِنْلُکُم" ویتے تو جیسے دوسرے ستر مرگئے وہ بھی مرجاتے مگر ایسانہیں ہوا۔

آب مرے بیل بلکہ بے ہوش ہو گئے پت چل گیا۔

صفاتی نور کی بخل کود کھے کرم نے والے بشر ہوتے ہیں۔

صفاتی نور کی بھل برداشت کرنے والے سیغمبر الطفیلا ہوتے ہیں۔

أور

صفاتی نور کی بخلی کو د مکیم کر بیهوش ہوجانیوالا تحکیم اللہ الطّلطة ہے۔

ذانى نوركود كيم كرآ كمه نه بهيئة والا

جب حضرت کلیم الله ہوش میں آئے تو دیکھا۔ اروگرد ارواح انبیاء النظفالا بھی سے

تقاضه کرر بی بیں کہ اَدِینی. اَدِینی اَدِینی اَدِینی، م

جلدسوم)=

ہمیں بھی وکھا۔

ہمیں بھی وکھا۔

ہمیں بھی دکھا۔

قریب ایک سفید پھر پڑا ہوا ہے۔جس پر لکھا ہوا ہے۔

"يَا مُوسَى لَا تَفُرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ."

''انےمویٰ مال بیتیم کے قریب نہ جاؤ۔''

عرض كيا: ما الله!

میں سمجھانہیں کہ ربیاتیم کون ہے اور مال سے مراد کیا ہے؟

فرمایا: یتیم سے مراد حضرت آمند کا در بیتیم میرامحبوب محم مصطفیٰ عظاہے اور مال

ہے مرادیہ خواہش ہے کہ جوتم نے کی ہے۔

ادھرتمام انبیاء بھی یہی خواہش کرر ہے ہیں،لیکن سنو!

نه تیری آنکه دیکھے اور نه چیثم انبیاءالنظیفالا دیکھے مجھے دیکھے تو اے موگ النظیفالا نگاہ مصطفے ﷺ دیکھے

الغرض!

قوم موى الطَلِيَالِ كوبھى جواب نفى ميں ملا۔

"عَلَى هلدًا الْقِياسِ." ہرنی النظینا کی قوم نے یہی سوال کیا اور جواب نفی میں

يايا۔

# ابراجيم عليه السلام كى درخواست:

حضرت سيدنا ابرا بيم خليل الله عليه السلام نے عرض كيا مولا "دَت اد فه " كَنْفَ وَيْجِهِ الْمَهُ وَيْنِي قَالَ لَوْ لَهُ وَهُوْ فَالْ

"رَبِّ ارِنِي كَيُفَ تُحْيِ الْمَوْتِلَى، قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى."

(پ٣ سورة البقره آيت نمبر٢٢٠)

اور یاد میجئے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے

اے میرے پروردگارتو دکھا جھ کو کہتو کیے مردے زندہ فرماتا ہے۔ فرمایا کیاتم اس پریقین نہیں رکھتے۔ عرض کیا کیوں نہیں۔

اے مولی اگر مجھے اس پریفین نہ ہوتا تو میں نمرود کے بھرے دربار میں بیہ کیوں کہتا کہ

"رَبِّیَ الَّـذِی یُحیِی وَ یُمِینَتْ." (پسسورة البقره آیت نمبر ۲۵۸) "کمیرارب وه ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے۔"

لہذااس پرایمان تو میراہے۔

فرمایا: پھرسوال کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا:

"وَلَكِنُ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي " (پ٣سورة البقره آيت نمبر٢٦) " تاكه ميرا دل مطمئن موجائے۔"

اور عاشق صادق محت کامل کا دل تب مطمئن ہوتا ہے جب اسے دیدار محبوب اور وصل معنوق ہو جائے تو گویا کہ عرض کیا مولا

ایمان تو میرا ہے کہ تو مردے زندہ فرماتا ہے اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ عزرائیل علیہ السلام تیرے علم سے موت دیتے ہیں گر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو خود (بے واسطہ کے) مردے کیے زندہ فرماتا ہے تاکہ جب تو خود میرے سامنے مردے زندہ فرماتا ہے تاکہ جب تو خود میرے سامنے مردے زندہ فرمائے تو تیرا میں دیدار کرلوں اور جب میں تجھے دیکھلوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔

تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ہاتھ سے مردے زندہ کروائے کیکن دیدار نہ بخشا گویا یمی انہیں بھی فرمایا کہ

> ے نہ تیری آئکہ ویکھے اور نہ چیم انبیاء الطّفیٰ ویکھے اور معطفے معطفے اللّف ویکھے! مجھے دیکھے تو اے پیارے نگاہ مصطفے اللّف ویکھے!

تو آپ بے دھڑک فرماؤ ہاں دیکھا ہے۔اس طرح شہادت عینی سے شہادت کی بھیل ہوجائے۔

چنانچ چضور ﷺ نے فرمایا: اے قوم اللہ ایک ہے۔

قوم نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے۔فرمایا ہاں

"رَئَيْتُ رَبِّي فِي أَخْسَنِ صُوْرَةٍ." (ترندى شريف جلد ثاني ص ١٥٥)

"میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں ویکھا۔"

اور پھراعلان باری تعالیٰ ہوگیا کہ

"يَأَيُّهَا النَّبِيِّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا."

(پ۲۲ سورة الاحزاب آيت نمبر۴۵)

"ا محبوب ﷺ بے شک ہم نے آپ کومشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔"

#### انداز خطيبانه:

افتخار ملت شہنشاہ خطابت میرے مخدوم ومحتر م حضرت قبلہ صاحبز ادہ افتخار الحسن صاحب رحمتہ اللّٰدعلیہ فر مایا کرتے ہتھے کہ

" بیں نے عالم تصور میں ایک عیسائی سے پوچھا۔

خداہ؟

جی ہاں ہے۔

اس نے کہا

آب نے دیکھا؟

میں نے یو جھا

جی نہیں۔ جی نہیں۔

اس نے کہا

تو پھرآ پ کو کیے اس کا پنة چلا؟

بوجيما:

#### Marfat.com

فرمايا

۔ اور نبیوں کا یہ مرتبہ ہی نہیں! عرش اعظم یہ کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں! ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں! جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے

ختم نبوت كا فلسفه: .

لہٰذاب گواہی کی تکمیل ہوگئی۔

ہمارے آتا ﷺ ومولا اپنی آتکھوں سے خدا کو دیکھ آئے اور اس کے بعد اب کسی گواد کی نشرورت ماقی ندر ہی۔

اسی کیے نبوت آپ پرختم ہوگی۔

نی تو تب آئے جب کسی اور گواہی کی ضرورت ہو۔

جب عدالت ختم \_

گواہی ختم۔

دعویٰ تو حید ٹا بت۔

اب کوئی گواہ کیونکر آئے۔

اور اگر کوئی اینے آنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کذاب ہے، دجال ہے کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا:

"مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَبِهِ النَّهِ يَنْ رَبِهِ النَّهِ يَنْ رَبِهِ النَّهِ يَنْ رَبِهُ اللَّهِ المَا اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَبِهُ النَّهِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَبُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَخَاتَمَ اللَّهِ وَخَاتَمَ اللَّهُ وَخَاتَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

" فنہیں ہیں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کسی کے باپ تمہارے مردوں میں

سے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔'' مریر

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نبوت کے مکان کی پہلی اینٹ حضرت آ دم علیہ السلام تنے اور آخری اینٹ میں ہوں۔ (بخاری)

میرے بعد کوئی نبی ﷺ بیس ہے۔

ے فتح باب نبوت پہ روش درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام

# يانچوس ڪمت:

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے كه

"تِلْكَ الرَّسُلُ فَطَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذَرَجْتٍ." (پ٣سورة البقرة آيت نمبر٢٥٣)
" يسب رسول بم نے فضيلت دى ہے (ان ميں سے) بعض كوبعض پر ان ميں سے كبى سے اللہ تعالى نے كلام فر مايا۔ اور بلند كئے ان ميں سے بعض كے درجے۔"

حضرات گرامی!

نتمام انبیائے کرام اور جملہ رسل عظام صاحبان کمالات وفضائل ہیں پھران میں سے بعق سے بعض افضل اور پھران میں اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے اور پھران سے بھی افضل۔ افضل۔

ہمارے آتا ومولا جو کہ تمام انبیاء ہے افضل ہیں، جبیبا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ

ے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ﷺ!
سارے اونچوں سے اونچا سجھے جسے
سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ﷺ
حضرات محترم!

نفس نبوت ورسالت میں سب انبیاء رسل برابر ہیں مگر بعض خصوصیات کی وجہ

سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔

مثلاً فرمایا:

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ

ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔

اور وه کون بین؟.....فرمایا:

"وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوْسِنِي تَكُلِيْمًا." (ب٢ سورة النساء آيت نُمبر١٦٣)

اوركلام فرمايا:

الله تعالى نے حضرت مویٰ سے خاص كلام۔

شان كليم الله عليه السلام:

الله تعالى نے ڈائر يكث حصرت موى عليه السلام سے كلام فرمايا:

كيونكهاس آيت ميس لفظ تلكيماً مصدر بـــــ

اور مصدر کا ذکر یہاں تا کید اور رفع اختال مجاز کے لیے ہے بینی کہ کوئی یہ نہ خیال کرے لیے ہے بینی کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو مولیٰ علیہ السلام سے بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے بلکہ حقیقتا اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتہ کے ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا۔

بری فضیلت وشان ہے مکر فر مایا:

"وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ."

'' اور بلند کئے ان میں ہے بعض کے در ہے۔''

لیعنی کہ جس طرح ہم نے موئی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام سے نواز ا ان کو مقام مخصوص درجہ عالیہ ورافعہ عطا فر مایا:

اسی طرح ہم نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اپنی نوازشات کی بدولت ایک دوسرے سے بلندومخصوص مقامات عطافر مائے۔

جلدسوم

اسی طرح جیسے ایک دوسرے پر فضائل عطا فرمائے تو سب کو ان کی شان کے مطابق معراج بھی کروائے۔ دو جارمثالیں عرض کرنی جاہتا ہوں۔

آ دم عليه السلام كامعراج:

حضرت آ دم عليه السلام كوفر مايا:

بيارك آدم الطَّيْعُ !

جی با اللہ۔

تمہارے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔

مولا: میں حاضر ہوں۔

فرمایا:علیحدہ کرنی ہے۔

یا اللہ: پھر کیا تھم ہے۔

فرمايا:

"آیاکهٔ اسکن آنت و زونجک المجنهٔ" (پاسورة البقره آیت نمبر۳۵)
"اید وم الطیکلار دوتم اورتمهاری بیوی جنت میں۔"
چنانچه حضرت آدم علیه السلام کی معراج جنت میں موئی۔

ابراجيم عليه السلام كامعراج:

حضرت ابراجيم عليه السلام كوفر مايا:

بيار البيم الطينال

جي يا الله!

تمہارے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔

مولا مین حاضر ہوں \_

فرمایا: علیحد گی جایئے۔

یااللہ! کھرکیاتھم ہے۔ فرمایا: تم آگ میں آجاؤ۔ جب بیآگ میں گئے تو تھم فرمادیا۔ ''یلاُر کُونِی بَرِدًا وَسَلامًا عَلَی اِبْرَاهِیْمَ."

(پ۷۱ سورة انبياء آيت نمبر ۲۹)

### اساعيل عليه السلام كامعراج:

حضرت اساعيل عليه السلام عيفر مايا:

بیارے اساعیل العلظی آپ سے ملاقات کرنی ہے۔

یا الله میں حاضر ہوں۔

فرمایا: علیحد گی میں کرنی ہے۔

يا الله! حكم \_

فرمایا حجمری کے نیجے آجاؤ۔

فرمايا:

"فَلَمَّآ اَسُلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْهَجِيئِنِ." (پ٣٦سورة الصافات آيت نمبر١٠١) "پس جب دونوں نے سراطاعت خم کرديا اور باپ نے بيٹے کو پيپڻانی كبل لڻاديا۔"

چنانچه و مال حضرت اساعیل علیه السلام کومعراج ہوئی۔

# حضرت يونس عليه السلام كي ملاقات:

حضرت بونس عليه السلام كوفر مايا: پيارے بونس التلڪالا۔ پيارے محم۔ پياالند! تحم۔

تم ئے ملاقات کرنی ہے۔

[الرارخطابت

یا اللہ! حاضر ہوں۔ علیحد گی میں کرنی ہے۔

يا الله فرما۔ •

فرمایا: مچھلی کے پیٹ میں آ جاؤ۔

چنانچےدوہ مچھلی کے پبیٹ میں آگئے۔

الله فرما تا ہے:

"وَذَالْنُون إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا."

اور یاد کرو ذالنون (مچھلی والے) کو جب وہ چلا یا غضبناک ہوکر۔

چنانچہ پھلی کے بیٹ میں ان سے ملاقات کر کے انہیں معراج کروائی۔

غرضيكه ہرنبي الطفي لاكواس كى شان كے مطابق معراج كرايا۔

جنت میں

حضرت آ دم عليه السلام كو

نارنمرود میں

حضرت ابراجيم عليه السلام كو

حپیری کے نیجے

حضرت اساعيل عليه السلام كو

مجھلی کے پیٹ میں

حضرت بينس عليدالسلام كو

کوه طوریر

حضرت مویٰ علیهالسلام کو

چو<u>ہ تھے</u> آ سان پر

حضرت عيني عليه السلام كو

جب محبوب کی باری آئی تو فر مایا:

وہی لامکاں کے مکیں ہوئے:

محبوب ہرنی کو ہم نے اس کی شان کے مطابق معران کر میا اور اس سے ہم نے ملاقات فرمائی۔ ملاقات فرمائی۔

بیارے محبوب تم سے بھی ملاقات کرنی ہے اور تعیبہ ۔ں سرنی ہے۔ عرض کی مولا!

آ وم الطَّيِّةُ الله جنت ميں ملاقات فرمانی۔ كوئی سنے نہ سنے جنت كے سيتے تو سنتے ستھے۔

ابراہیم النکیجی سے نارنمرود میں ملاقات فرمائی۔

کوئی سے نہ سے آگ توسنی تھی۔

اساعیل التلینین سے جھری اور رسہ کے نیچے ملاقات فرمائی۔

حچری اور رسه تو سنتا تھا۔

ىيىخلىدىنە ہوا\_

تنہائی نہ ہوئی۔

راز و نیاز تو تب ہوسکتے ہیں کہ جب یا تو ہو یا میں ہوں اوربس فر مایا محبوب۔

. تم نه جنت میں آؤ۔

نەنارنمرودىيى تۇۋ\_

نہ چیری کے نیجے آؤ۔

نہ پھلی کے پیٹ میں آؤ۔

نه کوه طور بر آؤ۔

نه چوتھے آسان پر آؤ۔

بلكهتم ومال آؤ جهان، بيهان، ومان، كهان يهان -

نەكونى سمتـ

نەكونى جگە۔

نەكوئى مكال نەكوئى ز مال ـ

آ نجا کہ جائے نیست تو آنجار سیدہ ای میں۔ آل را کہ کس نہ دید توآل رابدیدہ ای! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمتہ نے نقشہ تھینجا۔

آپفرماتے ہیں۔

ے سراغ ایں ومتیٰ کہاں تھا نشان کیف والیٰ کہاں تھا!! نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے ہتھے

فرمایا: ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض کے ساتھ کلام فرمایا اور بعض اس سے بھی درجہ میں بڑھ گئے کہ ان کے ساتھ کلام ہی نہیں فرمایا بلکہ انہیں اسے حسن و جمال کا بے حجاب مشاہدہ کروایا۔

الله الله شهد كونين جلالت تيري:

حضرات گرامی!

سرکار دوعالم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ ہر نبی التکنیلا کے دو دزیر زمین پر اور دو آسان پر ہوا کرتے ہیں،میرے بھی ہیں۔

"فَامَّا وَزِيْرَ اى مِنْ اَهُلِ السَّمَآءِ فَجِبُرَائِيلُ وَمِيْكَائِيلَ وَإِمَّا وَزِيْرَ اَيُ مِنْ اَهُلِ السَّمَآءِ فَجِبُرَائِيلُ وَمِيْكَائِيلَ وَإِمَّا وَزِيْرَ اى مِنْ اَهُلِ الْآرْضِ فَابُوْبَكُرِ وَعُمَرُ."

"میرے آسانی وزیر جبرائیل العلیقلا و میکائیل العلیقلا اور میرے زمین وزیر ابو بکر وعمر رضی الله عنهما ہیں۔"

(ترندی شریف جلد ثانی ص ۲۰۹)

سرکارعلیہ السلام کی حکومت کا ایک صوبہ عرش ہے اور دوسرا فرش۔ اللہ اللہ شہہ کونین جلالت تیری! فرش کیا عرش یہ جاری ہے حکومت تیری

مجھنی حکمت:

تو الله تعالى نے فرمایا:

محبوب زمین کےصوبے میں تو آ ب جلوہ افروز رہتے ہی ہیں ، آ وُ اور معراج کی شب اپنا دوسراصوبہ آسان وعرش بھی دیکھ جاوُ اور عرشیوں کو بھی ایپے حسن لا زوال

کے دیدار ہے مشرف فر ما جاؤ۔

#### ساتویں حکمت:

سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان تو حید فرمایا۔ کفار نے پچھر مارے۔

راستے میں کانٹے بچھائے۔

سارے محلّہ کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے حضور ﷺ پرڈالا۔

اوجھ نماز پڑھتے ہوئے سرکار ﷺ پر پھینگی۔

مظالم کے پہاڑتوڑے۔

حتیٰ که حضرت ابوطالب سے کہا کہ اسپے بھتیج کوروک لواور کہہ دو کہ وہ ہمارے خداوُں کو برانہ کیے ورنہ ہم یہ فیصلہ خود کرلیں گے۔حضرت ابوطالب نے آپ کو بلایا اور کہا:

بلایا آپ کو نرمی سے بولے جان عم دیکھو مہمیں لازم ہے ڈالو اس بچا پر بار کم دیکھو تم ایخ دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو برها پر ماری شان پر دھبہ نہ آنے دو بیں ہماری شان پر دھبہ نہ آنے دو بیں بوڑھا ہوں اکیلاکل عرب سے لانہیں سکتا میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا سرکار دوعالم علیہ السلام نے جب پچا کی یہ بات تی تو فر مایا:

منام اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن سے سب شیطان کے ساتھی بڑھیں ہو کر بہ شر دشمن بوسب شیطان کے ساتھی بڑھیں ہو کر بہ شر دشمن منانے کو میرے شداد اور بامان آ جائیں منانے کو میرے شداد اور بامان آ جائیں

میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہ نہیں سکتا حضرت ابوطالب نے یہ جواب س کرعرض کیا۔ کہا اے جان عم میں اب کسی سے ڈرنہیں سکتا!

۔ کہا اے جان عم میں اب کسی سے ڈرنہیں سکتا! جہاں میں کوئی تیرا بال برکا کر نہیں سکتا!

ادهر حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنهاغم خواری کیا کرتیں مگر ایک ہی سال میں حضرت خدیجة الکبری اور حضرت ابوطالب کا وصال ہو گیا۔ سرکار ﷺ کو سہت غم ہوا۔اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا۔

سرکار دوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اعلان تو حید نے ایوان باطل میں کھلبلی میں کھلبلی میں کھلبلی میں کھلبلی میں داران عرب نے بچے سرکار ﷺ کے بیجھے لگا دیئے بچھر برسائے گئے۔
سرکار ﷺ کو اس بات کاغم ہوا کہ میں تو انہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں اور سیر مجھے بچر مارتے ہیں۔

### <u>حضرت امير حمزة كااسلام لانا:</u>

ایک دن ابوجهل نے سرکار کھیکوسر بازار مارا۔

حضرت امیر حمزہ کو پہتہ چلا تو نگی تلوار لے کرسر کار ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور کہا تجینیج بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ میں اس سے بدلہ لوں گا۔

فرمایا: پچیا جان میرے کان سے منہ لگا کر کلمہ پڑھ لو میں سمجھوں گا مجھے بدلہ ل گیا۔

ادهرمجبوب دکھوں میں بھی تبلیغ تو حید و رسالت فرما رہاتھا کہ ادھراللہ نے فرمایا: جبرائیل التکنیلا ...... وہ دیکھو۔

ے جانی بار نوں کافراں دکھ دیے دے تسلیاں دل پر جاؤ ناں ایں جو دی مال خزائزا کول میرے کمی دیے مملی دایے دی جھولی وجہ باؤنا ایں!

جاؤميرے محبوب ﷺ کو بلا کر لاؤ۔

میں خود اس پر دست رحمت رکھوں گا اور اسے تسلیاں خود دوں گا۔ اسے اپنی امت کاغم ستاتا رہتا ہے۔ میں آج امت کی بخشش کا پردانہ اسے دے کر راضی کروں گا اور وعدہ کروں گا کہ آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا۔

> ے تمہیں امت کاغم ہے بخش دیں گے وعدہ کرتے ہیں! محمد ﷺ ہم مجھی حجوثی قتم کھایا نہیں کرتے!

> > آوآومجوب بالله

امت کے گناہ تو تم نے ملاحظہ فرمائے ہیں۔ آ وُ میری رحمت کے خزانے بھی ملاحظہ فرما جاؤ۔ تا کہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے خزانے۔

اور آؤ آؤ جنت وجہنم بل صراط ہر چیز کا مشاہدہ فرمالو تا کہ کل قیامت کے میدان میں گنہگاروں کی بلائسی خوف کے شفاعت فرماسکو۔

تتهبیں حوض کوٹر بھی دکھا دوں۔

اے محبوب ﷺ جس سے تیری امت کوسیراب کیا جائے گا۔ تا کہ امت کاغم تیرے دل سے نکل جائے اور فکر امت ندر ہے۔

الله تعالی سرکار پر درود پڑھنے کی بہت زیادہ تو فیق عطا فرمائے۔

آ بين!

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِينُ."

#### - ا ا ا الرابغطا بت

# تيسرا خطبه

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَى الْمَسْجِدِ الْاقْصلى

مسیر مسیر از می از این از این

خطبه:

ٱلْحَمَٰدُ لِاهْدِهِ وَالصَّلْوةُ لِاهْلِهَا

اَمِيًّا بَعِنُ

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرّجِيمِ بِسُمْ اللّهِ الرّحين الرّحِيمِ

وَالنَّجُم إِذَا هَوْى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى مَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكريمِ.

درودشریف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

حفزات محترم!

بچھلے جمعتہ المبارک کے خطبہ میں فلسفہ معراج بیان کیا گیا تھا اور آج واقعہ معراج شروع کیا جاتا ہے۔ جمعتہ المبارک کے اس مختمر وقت میں جتنا بیان ہوسکا کردیا جائے گا۔

بقايامضمون انشاء الله العزيز السكلي جمعه كوبيان كرديا جائے گا۔

شب معراج:

حضرات محترم!

آئ سے ساڑھے پودہ سوسال قبل رجب كا ماہ مبارك تھا۔ ٢٦ رجب كا ون

گزر چکا تھا اور سٹائیسویں شب رجب کی آمد آمد تھی؛ کہ اللہ کریم نے جشن معراج مصطفے کی تیاری کا تھم دے دیا۔

فرمايا: جبرائيل القليلا

عرض کی لبیک ما جلیل۔

کیا حکم ہے۔

آ واز آئی، جلدی کرو۔

. جنت کوسجا دو۔

جہنم کو بچھا دو۔

ج**ا نداورستاروں کی لائٹ زیادہ کردو**۔

حورانِ بہتنی ہے کہہ دو کہ وہ اپنے رخساروں پر غارہ مل لیں ، اورخوب بن سنور

بادسیم سے کہددو کہ آج کی شب ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی بیٹھی ہوکر چلنے لگے دنیا کوسکون و قرار بخشے اور اپنی قدرتی مہک ہے کا ئنات کے گوشے گوشے کومہ کا دے۔ "وَيَا جِبُوَائِيُلُ ذِرُ مِنُ صُوءِ الشَّمْسِ عَلَى صُوْءِ الْقَمَرِ مِنُ صُوْءِ الْقَمَرِ عَلَى نُورِ الْكُوَاكِبِ. "(المعراج ص ٥٥) ''اور اے جبرائیل سورج سے روشنی لے کر جاند کی روشنی پر زیادتی کرو

اور پھر جاند کی روشنی ہے۔ ستاروں کی روشنی بڑھا دو۔''

"وَيَا جِبُرَائِيلُ اِفْتَحُ آبُوابَ الرَّحْمَةِ وَارْفَع الْعَذَابَ."

(المعراج مصنفه حضرت افتخار ملت ص ۲۷)

''اے جبرائیل الطبیعیٰآج رحمت کے درواز ہے کھول دو۔اور عذاب اٹھالو۔'' اےمیکائیل۔

لبیک یاجلیل کیاتھم ہے۔

ارشاد ہوتا ہے آج رزق کی تقسیم موقوف کر دو اور اپنے ماتحت ہوا کے تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ آج الیم ٹھنڈی اور میٹھی ہوا چلا ئیں کہ کا ئنات میں بسنے والے تمام زی روح میٹھی میٹھی نیندسو جا ئیں۔

ا ـــ جبرائيل التكنيلا!

"خُذْعَلَمَ الْهِدَايَةِ وَيَامِيْكَائِيْلُ خُذْ عَلَمَ الْقُبُولِ."

(المغراج ص٢٧)

''رشد و ہدایت اور حق وصدافت کا پرچم پکڑلواورائے میکائیل تم قبولیت کا حجنڈ ااٹھالو۔''

ا \_ اسرافیل النکلیلا\_

جى مولائكم فر ماؤ به

ارشاد ہوتا ہے۔ اے اسرافیل التلیخلاصور پھو نکنے کافعل موقوف کردو اورتم بھی معراج کے دولہا کے استقبال کی تیاری کرو۔

ا \_عزرائيل العَلِيْلا!

يا الله! تحكم فرما \_

"لا تَفْيِضِ الْآرُوَاحُ هَذِهِ الْيُلَةَ." (المعراج ص 24)

" آج رات کسی کی روح قبض نه کرنا۔"

اورتمام ملائكهـ

آج تم اپنی اپنی ڈیوٹی جھوڑ دو۔

"لا تُسَبِّحُ هاذِهِ ٱلْيُلَةَ."

اس رات شبیح موقو ف کر دو به

اور پہلے آسان سے دوسرے آسان تک۔

دوس ہے تیسرے تک یا

ا حرارها بت

تیسرے سے چوتھے تک۔

چوتھے سے بانچویں تک۔

یا نجویں سے چھٹے تک اور

جھٹے سے ساتویں آسان تک، درمیان میں راستوں کوسجا دو۔

محرابیں بنا دو۔

بينرز لگا دو ـ

دو روی**ی** ملائکه کو قطاروں میں کھڑا کر دواورمحرابوں پر بینروں پر بیاکھ کر آ ویزاں

کیا جائے۔

"اَهُلاً وَ سَهُلاً مَرْحَبَا."

خوش آیدید۔

ہم آنے والے مہمان گرامی کے لیے چیتم برراہ ہیں۔

اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنیوالے ہیں ملکیں نہ بچھانا راہوں میں ہم آئیکیس بچھانیوالے ہیں

میلادا کبر میں حضرت اکبروار ٹی نے ان انتظامات کا نقشہ یوں تھینچا کہ

ے بلا وا ہے شب معراج ہے تفصیل سے کہہ دو

كہا حق فنے محم سے كہے جرائيل سے كہد دو

یٹے تعظیم حاضر ہو کہ آتا ہے میرا پیارا

ہو قرباں ابروؤں یہ ان کی اساعیل عصے کہد دو

کہے بوسف سے عاشق ہو زلیخا کی طرح ان پر

رکھے ہاتھوں یہ اینے صور اسرافیل سے کہہ دو

کرے سامانِ تشریف آوری سرورِ عالم

نہ بانٹے رزق اتن در میکائیل مسے کہہ دو

طدسوم 🚅

۔ میرا محبوب آتا ہے قدم بوی کو حاضر ہو! کرے موقوف قبض روح عزرائیل سے کہہ دو تھم خدادندی کے مطابق آسانوں کے رستوں کوسجایا گیا اور ان

تھم خداوندی کے مطابق آسانوں کے رستوں کوسجایا گیا اور ان رستوں میں محرابیں بنائی گئیں، ان محرابوں پر بینرز آویزال کئے گئے۔ جن پرمختلف آیات جلی قلم سے کھی گئی تھیں۔

( نز بهت المجالس ص ۱۳۲ جلد دوئم پر علامه صفوی علیه الرحمته لکھتے ہیں که )

# ته سانوں پر بینرز

بيبلا(۱) آسان:

"هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ."

دوسرا (۲) آسان:

"وَمَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ."

تيسرا(۳) آسان:

"يَأْيُهَا النَّبِيِّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذَيِرًاً."

چوتھا (۴) آسان:

"اَلْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجُعَلُ لَّهُ عِوْجًا."

# يانجوال (۵) آسان:

"هُ وَ الَّذِي الْمُعَلَى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُلْمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُلْمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُلْمُ مُلْ أَل

جِمثا (٢) آسان:

"لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ "لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّفُ الرَّحِيْمُ."

ساتوال (۷) آسان:

"سُبُحْنَ الْكِذِى اَسُرى بِعَبُدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسُجِدِ الْاَقْصٰى."

اب بیانظام وانصرام دیکی کر۔ فرشتے کہتے ہیں غلمان کو۔ غلمان کہتے ہیں رضوان کو۔ رضوان کہتے ہیں رحمان کو۔

ائےمولا!

فلک پھر کیوں سجایا جار ہاہے۔ آ واز آتی ہے تنہیں پہتاہیں جلا۔ محمد ﷺ کو بلایا جار ہا ہے۔

ے مہہ والجم بھی مرہم پڑ رہے ہیں نقاب رخ اٹھایا جارہا ہے۔

جلوس معراج النبي ﷺ

جبرائيل القليفلاب

يا الله! تحكم \_

فرمایا: جاؤ اور میرے محبوب ﷺ کومیرے پاس کے آؤ۔ اور سندا

ورسنو!

ایسے ہی نہ لے آنا بلکہ۔

میرے محبوب ﷺ کوآب کوڑے سے مسل دے کر۔

جنتی لباس پہنا کر۔

براق په بنها کر۔

یوری بارات بنا کر\_

ستر ہزار فرشتہ تم اپنے ساتھ لے لو۔

ستر ہزار فرشتہ میکائیل النکلیکلا اپنے ساتھ لے لیں۔

ای طرح

ستر ہزار فرشتہ اسرافیل الطّلِیٰ النّساور

ستر ہزار ہی عزرا نیل النظیلا اپنے ساتھ لے لیں اور میرے محبوب ﷺ کے در دولت پر حاضر ہو جاؤ۔

ملاں کہنا ہے جلوس نکالنا بدعت ہے اس سے پوچھوشب معراج یہ فرشنوں نے جو دولا کھائی ہزار ملائکہ کا جلوس نکالا۔ کیا ہے بھی بدعتی ہیں۔

مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم السلام نے بصورت جلوس سرکار ﷺ کا استقبال کیا ان کے متعلق ملال کا کیا فتو کی ہے؟

بموقعہ ہجرت مدینہ کے مسلمانوں نے جلوس نکال کر'' یا محمہ یا رسول اللہ' کے نعرے لگائے کیا وہ جلوس بھی بدعت تھا؟

بیت المعمور میں ملائکہ نے بصورت جلوس شب امریٰ کے دولہا کا استقبال کیا۔ کیا خیال ہے وہ بھی بدعتی ہو گئے؟

(اسارخطابت

بروزمحشر ملاں جی بھی جلوس کے ساتھ ہوں گے۔

سوره زمر ملاحظه ہو۔

"وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى جَهَبَّمَ زَمُرًّا."

"اور لیجایا جائے گا کفار کوجہنم کی طرف گروہ در گروہ۔"

اب بنائیں کہ جلوں پر کیا فنوی ہے؟

اورجنتی بھی جلوس نکالیں گے۔ ملاحظہ ہو۔

فرمایا: الله تعالی نے۔

"وَسِينَقَ الَّذِيْنَ اتَّقُوْ ارَبَّهُمُ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا."

''اور لیجایا جائے گا اپنے رب سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف گروہ درگروہ۔''

بتائمیں ملاں جی کہ جنتیوں کے متعلق کیا فتوی ہے۔

کیاوہ بھی بدعتی ہیں؟

کیا صرف ملاں جی ہی سنت کے بیروکار ہیں باقی سب بدعی۔ یوں نہ کلیں آی برچھی تان کر اپنا برگانہ ذرا بہجان کر!

# براق كاانتخاب:

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی این دی جنت میں تشریف لائے تاکہ شب اسریٰ کے دولہا علیہ السلام کے براق (سواری) کا انتخاب کیا جائے۔ جنت میں ہزاروں براق موجود۔

أيك سے ایک حسین۔

کیا۔ المرکب اعلی۔

ایک سے ایک حسن و جمال کا پیکر براق۔ اور ہر براق خوشی ہے انھیل رہا ہے کہ میں ہی حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے منتخب کیا جاؤں گا۔

(جلدسوم)=

دیکھتے دیکھتے سیدنا جرائیل امین علیہ السلام نے ایک گوشہ میں کھڑے ہوئے ایک ضعیف۔ ناتواں اور کمزور براق کو دیکھا جوزار وقطار رور ہاہے اور آنسوسیلاب ک طرح بہدرہے ہیں اور اس کی نظر زمین کی طرف گڑھی ہوئی ہے۔

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو براق کے رونے پر آپ کو شفقت و محبت آگئی اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر یو جھا۔

انے براق تم کیوں روتے ہو؟

براق نے جواب میں عرض کیا۔

اے جرائیل امین علیہ السلام!

ایک طویل عرصه ہوگیا مجھ کوروتے ہوئے۔

جب سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب وہ اللہ استرمعراج فرما کیں گے اور ان کی سواری کے کے لیے اور ان کی سواری کے لیے براق کے جایا جائے گا میں اس وقت سے رور ہا ہوں۔

گویا براق ججر رسول ﷺ میں روتا تھا اور پیرکہتا تھا۔

یاد نبی ﷺ میں رونا ہر دم اچھا لگتا ہے اب ہم بھی طبیبہ جاکیں گے ابیا لگتا ہے یاد نبی ﷺ میں رونے والا ہم دیوانوں کو! لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے

حضرت جرائیل النظینلانے فرمایا: اے براق بیخبر کہ معراج کے دولہا سفر معراج معراج معراج معراج معراج میں براق پر سواری فرما کیں گے کوئی ایسی رونے رلانے دالی خبر تو نہیں بلکہ بیاتو برسی خوشی کی خبر ہے تم اس خبر پر کیوں روتے ہو؟

براق نے کہا:

اے جبرائیل امین علیہ السلام میں نے جب سے بیخبرسی ہے ایک پل بھی چین سے نہیں جیٹھا مجھے ایسا رونا لگا ہے کہ لھے بہلھہ وہ رونا بڑھتا ہی جارہا ہے۔

کری اٹھ اٹھ بہواں کدی بہہ بہدروواں!

پُک رات فراق والی مکدی نہیں!!

موت آؤندی نہیں جان جائدی نہیں!

دلوں آس امید وی من دی نہیں

براق نے ایک لمیں چیخ ماری دادر پوچھا۔

اے جرائیل امین علیہ السلام طویل مدت گزرگئی ججھے روتے ہوئے اور انظار

کرتے ہوئے کیا۔ سفر معراج کا وقت ابھی آیا نہیں؟

ادراگر آ بھی گیا ہے تو سواری کے لیے میراا انتخاب کب ہوسکتا ہے۔

میں ضعیف، کمزور، لاغر ہوں۔

میں ضعیف، کمزور، لاغر ہوں۔

نہ جھ میں طاقت نہ دسن۔

مادرائی اور بے شکل ہوں۔

نہ جھ میں طاقت نہ دسن۔

بندناز وانداز

نہ میں سوئی نہ گن لیے میں کیونگر اس نوں بھاواں
اس انداز براق نے جبرائیل علیہ السلام کو متحیر کر دیا اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہ
رہ سکے کیونکہ براق اپنی عقیدت و محبت کے بحر بے کنار سے انمول موتی لٹا رہا۔ اور
لٹا تا جارہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام دیکھتے جار ہے تھے کہ بیانمول خزانہ اور براق
کے یاس؟

ے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی! مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی درد دل .....سوز وگداز۔ عشق و محبت کی دولت وہ دولت سرمدی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بوے بڑے تاجداران ولایت تڑ ہے اور ترستے ہیں۔

كياخوب فرمايا:

میان محرصاحب علیہ الرحمتہ نے۔

ے عشق کرم دا قطرہ ازلی تیں میں دے وی نابیں اکنال لبھدیال ہتھ نہ آ وے اکنال دے وچہ دابیں اکنال لبھدیال عمر کھیائی لیے بیا نہ کائی! اکنال محمدیال عمر کھیائی لیے بیا نہ کائی! اکنال ہوش جدول دی آئی ایہد نعمت گھریائی

حضرت عطار کی دعا:

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمته الله علیه درد دل کی دولت لازوال ما تکتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں۔

> ے کفر کافر را و دیں دیندار را ذرہ دردِ دل عطار را!

یا اللہ! کا فروں کو کفر دے دے اور دینداروں کو دین بخش دے اور فرید الدین عطار کو در د دل کا ایک ذرہ عطا فر ما دے۔

> ے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کروبیاں

> > سرد آھيں:

حفزت بایزید بسطای رحمته الله علیه فرمانے ہیں که میں طواف کعبہ میں مشغول تفا۔ کہ میں سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں۔
مجھری زلفوں اور زرورنگ والا ایک فقیر دیکھا۔
درویش باصفا مرد قلندر دیکھا۔
حس سے متعلق درویش لا ہوری مرحوم نے فرمایا کہ

ے خاکساران جہاں را بحقارت منگر توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد ان پھٹے پرانے کپڑوں والوں کو حقارت کی نگاہ سے مت د مکھے تحجے کیا خبر کہاسی گرد میں کوئی سوار ہو۔

کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھ ان کو! ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آسٹیوں میں! حضرت بسطامی فرماتے ہیں اس درویش نے ایک سردآ ہ تھینجی۔ میں نے دیکھا کہ درویش کی بیآ ہ ساتوں آسان کراس کر کے اللہ کے عرش پر پہنچ گئی۔ میں نے اس درولیش سے کہا کہ میرا بیسا تواں حج ہے۔ میرے ساتوں حجو ل کا۔

تمام عمر کی تمام نیکیوں کا ثواب تم لے لواور ایک بیآ ہ مجھے دیے دو۔ اس نے کہا: بسطامی ایک آ ہ کی بات کرتے ہو، ایس کروڑوں آ ہیں۔

الله أكبر!

رل سے جوآ ہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز گر رکھتی ہے میاں صاحب عارف کھڑی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔
میاں صاحب عارف کھڑی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔
ہجہاں ولاں وچہ عشق سانا روون کم اوناہاں ملدے روندے وچھرے روندے روندے ٹردیاں راہاں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے براق کا حد درجہ کاعشق۔ سوز وساز۔ اشتیاق محبوب و یکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا۔
یا اللہ! اب میرے لیے کیا تھم ہے۔
یا اللہ! اب میرے لیے کیا تھم ہے۔

کون سابراق لے جاؤں تو

آواز آئی اوہ گوشے وچہ کھڑا روندا!

الیے نفرتے زین سجاؤناں ایں!

آتھیں پشت تے رکھ کے ہتو اوہدی

اج عرشیں محمد ﷺ نے جاوناں ایں

ایکن مولا اسے کیوں منتخب کروں؟ فرمایا:

ے ایہدی عاجزی اساں منظور کرئی!
روندا چراندا اج ہساؤناں ایں!
جد تیک نہ دیسیں ایہہ خوشخبری
اوتاں سیس نہ اوس نے جاؤناں ایں

پیۃ چل گیا کہ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے کہ جہاں عاجزی پیند کی جاتی ہے۔

ے شکلاب والیاں نازو کھاون تے درکاریاں جاون چکڑ بھریاں عاجز آون قرب حضوری یاون

، برای بیند بین بین جلوہ فر مائی ہونو امیروں کے محلات پیند نہیں آتے بلکہ سب سے غریب حضرت، ایوب انصاری کا مکان پیند آتا ہے اور اونٹنی جو کہ مامور من

الله ہو، ای مکان کا انتخاب کرتی ہے۔

اگر بوفت ولاوت دائیاں اور دودھ بلانے والیاں آ جائیں تو پھرسب سے غریب دارید مفرت طلبہ سے خریب دارید مفرت طلبہ سے معدریا امتخاب ہوتا ہے۔

اگر شب معراج موتو اجهے اجھے براق جھوڑ کرضعیف و ناتواں براق کا امتخاب

ہوجاتا ہے۔

ے جے جاہا در پہ بلالیا جے جاہا اپنا بنالیا ریردے کرم کے بیں فیصلے ریردے نصیب کی بات ہے

## سيدنا جبرائيل المنظ حضور بيكى بارگاه مين:

سیدنا جبرائیل امین علیه السلام دو لا که ای هزار کا جلوس نورانی - میکائیل و اسرافیل وعزرائیل علیهم السلام -

جنتی بوشاک بنتی عمامه اور

براق ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے جارہے ہیں اور بیہ نورانی جلوس درود وسلام کے نعزہ ہائے تحسین وتبریک بلند کرتا ہوا روال دوال ہے۔ پیشم فلک بیہ نظارہ دیکھے کر حیران ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسا نورانی منظر چشم

فلک نے نہ دیکھا تھا۔ ہرکام موقو ف۔

نظام کا ئنات رک گیا ہے صرف اور صرف جشن معراج محبوب کا سال ہرسمت نظر آ رہا ہے۔

ادهر به جلوس معراج مصطفے علیہ السلام درگاہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی طرف بڑھ رہاتھا اور ادھر۔

# حضور پیمحواستراحت

## ارشادمحدث اعظم بأكتان:

حضور عليه السلام محواستراحت ہيں۔

حضرت ام ہانی کے گھر میں آ رام فرمار ہے ہیں۔

قائم اليل محبوب على آج آرام فرمار ہے ہيں۔

شب بیدارره کرامت کے تم میں تمام تمام رات رونے والے حبیب ﷺ ج

—(اسرارخطابت سور ہے ہیں۔ کیوں؟

یہ آ پ کے علم غیب کی دلیل ہے۔ آ پ جانتے تھے۔

پہلے میں جا گا کرتا تھا۔

رب كومنايا كرتا تھا۔

آه وزاری فرمایا کرتا تھا۔ ا

امت کے لیے دعا ئیں فرمایا کرتا تھا۔

لیکن آج وہ سو گئے تو اس لیے۔ کہ آج عرش والاخود مجھے بلائے گا اور بلا کرمنائے گا۔ منائے گا۔

"اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ."

سرکار دو عالم ﷺ کے در دولت پر کہ جہاں آپ آ رام فرما رہے ہے۔ جلوں معراج پہنچ گیا۔ مگر دروازہ بند ہے۔

اب جبرائيل عليه السلام سوچتے ہيں كه كيا كروں۔

آ واز دول تو باد لي ہے۔

كيونكه ارشاد بارى تعالى ہے كه

"إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْمُحُجُّرَاتِ اَكْتُرُهُمْ لَا يَغْقِلُوْنَ." (ب٢٢ سورة الحِرات آيت مُبرم)

'' بے شک وہ لوگ جو آب کو حجروں سے باہر آ دازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔''

بالفرض آواز دے بھی دوں تو یہ آواز او نجی ہوجائے گی۔ کیونکہ رات کا وقت ہے جگانے کے لیے آواز دینے ہوجائے گی۔ کیونکہ رات کا وقت ہے جگانے کے لیے آواز دینی ہے اور اگر بآواز بلند پکاروں تو کہیں میری آواز مصطفیٰ علیہ السلام کی آواز سے اونجی نہ ہوجائے۔

كيونكه ارشاد بارى بىكد:

امرا يخطابت

آ واز آئی!

حیت کومیرے محبوب ﷺ کے چبرہُ انور کے اوپر سے بھاڑ دے۔ ادھراے جبرائیل علیہ السلام تم یہ پردہ ہٹا دو۔

ادھر میں تمام حجابات آسانی ہٹا دیتا ہوں، تا کہ اپنے محبوب ﷺ کو تیاری کرتے ہوئے دولہا بنتے ہوئے میں بھی دیکھوں۔

> ے آواز آئی در ہے کھول دو ایوان فدرت کے! نظارے خود کرے گی آج قدرت شان فدرت کے

# حیبت بھاڑی گئی:

حضرت ابوذررضی الله عند، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا: "فُوجَ عَنْ سَقْفِ بَیْتِی وَ آنَا بِمَکَّةَ فَنَوْلَ جِبْرِ نُیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ." (بخاری شریف جلداوّل ص ۵۰)

'' پھاڑا گیا میرے گھر کی حصت کو کہ میں مکہ میں تھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے''

مرمسكله بهروبى كهاكرة داز دون توبياد بي

آ واز نه دول تو جگاؤل كيسے؟

حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آقا ﷺ کوکس طرح بیدارکروں تو الہام ہوا کہ

اے جرائیل علیہ السلام آپ کے پاؤل مبارک کی تلیوں کو بوسہ دو جب میں نے اپنے لب آپ کے پاؤل مبارک کی کف پر رکھے کا فورکی برودت آپ کے پاؤل مبارک کی کف پر رکھے کا فورکی برودت آپ کی پاؤل مبارک کی تلیوں کو محسوس ہوئی اور آپ بیدار ہوگئے۔ میں نے اس وقت معلوم کیا کہ کا فور سے میری مرشت کا سبب می تھا۔ تا کہ معراج کی رات آپ کو ادب سے بیدار کرسکوں۔ (درة التاج ص ۸۱)

## بزرگوں کے ہاتھ یاؤں چومنا:

ملاں کہتا ہے کہ ہاتھ یاؤں چومنا بدعت ہے۔

شرک ہے کیونکہ ریہ حالت سجدہ سے مشابہ ہے اور غیر خدا کے آگے اس طرح جھکنا شرک ہے۔

اب ملال سے بوجھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اس حالت میں حضور علیہ السلام کے مبارک تکوؤں کو چوما۔

بتاؤ ملاں جی ان کے متعلق کیا فتو کی ہے؟

ہاتھ پاؤں چومنا بدعت نہیں، سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے اور ارشاد نبوی ﷺ کے عین مطابق ہے۔

ملاحظہ ہوا کیک صحافی ﷺ ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللّہ ﷺ!

میں نے نذر مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہوگیا تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں

گا۔

آ قا ﷺ اب مکه فتح ہوگیا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی نذر پوری کروں۔ ارشاد فرمایا:

"هَلُ لَكَ أُم."

كياتمهاري والده حيات بين،

عرض كيا: نعم يا رسول الله: فرمايا:

"إِذْهَبْ إِلَى دَارِكَ وَقَبِّلْ قَدَمَنِي أُمِّك."

(عینی شرح بخاری جلدنمبر۲۲ص۸۲)

اینے گھر جاؤں اورانی ماں کے قدم چوم لو۔ گمرنجدی ملاں کے نز دیک بیشرک ہے۔ حضرت افتخار ملت رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ

ے ہتھ پہماں تے کہیاں نوں پیڑ بینیری میرا دل کردا اے پہماں جتیاں نوں میرا دل کردا اے پہماں جتیاں نوں مجنوں باک می باک می عشق اوہدا چم دار ہیا اوہ لیلی دیاں کتیاں نوں

مزه جومحمه بي كاتليول ميس ويكها:

سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک تلووُں کو بوسہ دیا۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا۔

اے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کے حافظ۔

اےسیدرسل ملائکہ۔

اے ہرنبی ﷺ کے پاس وی لے کر جانے والے جرائیل علیہ السلام تم نے

جنت کی سیر بھی گی۔

نبیوں کے حسن و جمال کو بھی ملاحظہ کیا اور آج۔

ميرے آ قا ﷺ كى تليوں كو بھى چوما ذرا فرماؤ كەلطف كہاں آيا۔

جنت میں یا مصطفے علیہ السلام کے مبارک تلوؤں میں جبرائیل امین علیہ السلام نے بزبان حال بیہ جواب دیا کہ

> ے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو محمد ﷺ کی تلیوں میں دیکھا

> > ميرا دل نهيس سوتا:

حضرت ام المؤمنين سيده عا مُشهصد يقه رضى الله تعالى عنها فزماتى بين كه نبى اكرم عليه السلام نے فرمایا:

"تَنَامُ عَيْنِي وَلا يَنَامُ قَلَبِي. " ( بخارى شريف جلداة ل ص ٥٠٨)

ميري آنگھيں سوتی نبيں دِل نبيں سوتا۔

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب سرکار علیہ السلام کے مبارک تکوؤں کو بوسہ دیا تو حضور علیہ السلام جو بظاہر آ رام فر ما نتھ گر بباطن بیدار تھے، نے فر مایا:

کون ہے میرے حجرہ میں؟

جرائيل عليه السلام نے دنی زبان سے عرض کی "جرائيل العَلَيْلاً"

دوبارہ پھرفر مایا: کون ہے میرے کمرے میں؟

جرائیل النظیلا نے بالک آ ہتہ اور بڑے ہی مؤ دبانہ لہجہ میں عرض کی جبرائیل

التلكلا

تیسری مرتبہ پھرفر مایا:کون ہے میرے کمرے میں؟ اسی طرح جبرائیل النظفاہ نے پھرعرض کیا جبرائیل النظفاہ ۔ جبرائیل النظفاہ

ہوں۔

أنا جبرائيل التَلْيَيْلِ نهيس، كها كيون؟

اس کے کہ اُنا کا معنی ''میں'' ہوتا ہے اور محبوب ﷺ کے ہوتے ہوئے میں کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

اور غلام کو بیرت بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آتا ﷺ کے مقابلہ میں اپنی اُنا لیمیٰ اپنی میں کا اظہار کرے۔

معراج النبی ﷺ کی تمام احادیث میں، اُنا جبرائیل که میں جبرائیل القلیلیٰ القلیلیٰ معراج البی الفلیلیٰ القلیلیٰ المعراج صهو، ۹۵)

الله آ کے دیدار کا مشاق ہے:

فرمایا: جرائیل التلفیلا کیسے آئے ہوتو عرض کی اے محبوب علیک السلام "إِنَّ اللهُ اَشْتَاقَ إِلَى لِقَائِلَكَ يَا رَسُولَ اللهِ."

( نز بهت المجالس جلد دوئم ص ١٧ )

"بےشک اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشاق ہے۔"

ے وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا کے اللہ دیدار تمہارا کیوں دید کے مشاق نہ ہوں حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا

یمی تو فرق ہے:

بہی تو فرق ہے کلیم القلیقلا اور حبیب کا۔
کلیم کوہ طور پر جائے عرض کرتا ہے۔
''رَبِّ اَدِنی''
یا اللہ مجھے اپنا جمال دکھا۔
جواب آتا ہے۔'' کُنْ تَوَانِیْ''

تم نہیں و کھے سکتے ۔

ادھر محبوب ﷺ خواب راحت میں ہے۔ اور پیغام خداوندی مل جاتا ہے کہ اے محبوب ﷺ میں تیرے دیدار کا مشاق ہوں۔

> ۔ طور اور معراج کے تھے سے ہوتا ہے عیال اینا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے! ایک اور عاشق بولاقلم تو ڈ گیا وہ کہتا ہے کہ \_ و بال كل تك جواب "كَسنُ تَـوَانِي،" س سینا سنایا جارہا ہے

> > أور

یہاں خود آی اینے دیکھنے کو تقاضول سے بلایا جارہا ہے ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر پیام حق سایا جارہا ہے شب معراج محبوب ﷺ خدا کو ہوا دے کر جگایا جارہا ہے!

حضرت اکبروار ٹی صاحب بولے۔

ے خواب راحت میں ہتھے ام ہائی کے گھر آکے جبرائیل الظیلا نے یہ سائی خبر طِے طِے شہنشاہ جن و بشر! حق کو شوق لقاء آ جکی رات ہے طور ہر رفعت لامکانی کہاں لَسنَ تُسوَانِسي كهال مَسنَ دَّانِسي كهال

#### جس کا سایہ نہ ہو اس کا ٹانی کہاں اس کا اک معجزہ آج کی رات ہے

#### شق صدر نبوت:

حضور عليه السلام فرماتے بين:

"فَفُرِجُ صَدُرِيُ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمُزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَشْتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُمُتَلِيًّ مِحَدُرِي ثُمَّ اَطُبَقَهُ." مُمْتَلِيًّ بِحِكْمَةٍ وَإِيْمَانًا فَٱفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ اَطُبَقَهُ."

( بخاری شریف جلد اوّل ص ۵۰ )

"پس میراسینه جاک کیا گیا بھراس سینه مبارک کوآب زم نے دھویا بھرایک سونے کے تھال میں ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا وہ لایا گیا اور اس کومیرے سینے میں ڈالا گیا۔ بھر سینہ بند کر دیا۔" (سی دیا)

ر ہے ہے۔

# بَشَرٌ مِّثْلُكُم كَهِ والوا:

ملال دن رات بَشَرٌ مِّ مُثَلِّكُمْ كَى رِثْ لَگَائِے رَكُمَّنا ہے كہ ہم حضور ﷺ كَ مُثَل اور حضور ﷺ ہمارى مثل ہیں۔

ملاں سے کہو کہ اگر تو سرکار ابد قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثل ہے تو اٹھ اور ہمت کر بھاڑ اپنا سینہ اور نکال باہر اپنے دل کو۔ امید ہے کہ صرف مسئلہ مجھ ہی نہیں آئے گا۔

> انشاءاللدسرے سے ختم ہی ہوجائے گا۔ ندرہے بانس نہ بجے بانسری۔

## ول حضور فلكامختاج يه

حضرات گرامی!

جس بشر کی حرکت قلب رک جائے وہ مرجاتا ہے۔ چہ جائیکہ دل نکال ہی لیا

==[اسرارخطابت

ول نکل کر زندہ نہیں رہتا۔

ادهرسركار ﷺ كا قلب منوره نكالا كبيا\_

سرکار ﷺ بھی زندہ اور دل بھی زندہ۔

ول کی مختاج حضور بظفاكامختاج

ساری کا ئنات بشراینی زندگی میس اور دل این زندگی میں

میرے آ قابی کومردہ کہنے والو۔

حضورعلیہالسلام بغیر دل کے بھی زندہ اورتم دل سمیت بھی مردہ۔

حضرت رضا بریلوی فر ماتے ہیں کہ

ے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چیٹم عالم سے حصیب جانے والے

الله تعالی فرما تا ہے:

"أَلُّمْ نَشُورَ لِ لَكَ صَدُرَكَ. " (ب ٢٠ سورة الم نشرح آيت ١)

"کیا ہم نے آی کاشرح صدر نہ فرمایا؟"

الله اكبر!

حصرت مویٰ کلیم الله عرض کریں'

" ذَبّ أَشُوحُ لِي صَدْدِى " (ب كاسورة الم نشرح آيت تمبرا) اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اب اللہ کی مرضی کھولے یا نہ کھو لے۔

محرصبیب ﷺ یاک کو ہاتھ پہیلا کر دعا فرمانے کی ضرورت نہیں۔

الله تعالی نے اس سے بہلے ہی سینہ کھول دیا۔

کیوں؟

اس لیے کہ کلیم اللہ صرف طالب خدا ہیں اور حبیب اللہ طالب خدا بھی ہیں اور مطلوب خدا بھی۔

ے وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہومطلوب بھی اور تم طالب بھی اللہ ہے اور تم میرے محبوب ﷺ بھی!

حضرت شيخ القرآن ہزاروی الرحمته علیه:

حضرت شیخ القرآن ،مفسر پاکستان علامه ابوالحقائق مولانا پیرعبدالغفور ہزاروی رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کا ایک متن ہوتاً ہے اور ایک اس متن کی شرح ایسے ہی اللہ نے فرمایا:

> اے محبوب ﷺ تیرا سینہ کتاب کامتن ہے اور اس کا شارح میں ہوں۔ "اَلَّهُ نَشِرَ مُ لَكَ صَدْرَكَ."

> > کیا میں نے تیرے سینہ کی شرح نہیں گی۔

ب لوح مجمى تو قلم مجمى تو تيرا وجود الكتاب! ساز مدسر الله الله

گنبد آ گبینہ رنگ تیرے مجیط میں حباب

توجونبی مکرم ﷺ سینہ مبارک جاک ہونے اور اس کے بعد قلب منورہ مطہرہ نکل جانے کے بعد بھی زندہ رہاوہ آج قلب مطہرہ کے ہوتے ہوئے کیسے مردہ ہوسکتا ہے۔

> ے سینے کی صفت ہے آئے مَنْ نَسْد رَ خ تیری وات صفا کا کیا کہنا!

> > تصديق جبرائيل عليه السلام:

سركار دوعالم ﷺ كا ارشاد بإك ہے كه

"إِنِّي اَرِي مَالًا تَرَوْنَ وَإِنِّي أَسْمَعُ مَالاً تَسْمَعُونَ."

[جلدسوم]

(جامع الترندي جلد ثاني ص۵۵)

'' بےشک میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور بیشک میں وہ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔''

حضرت سيدنا جبرائيل امين عليه السلام نے اس حديث كى تقديق فرمائى۔ جب آپ كاسينه مبارك چياك كيا اور ول مبارك نكالا تو ميں نے ديكھاكه "فيله عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ وَالْدُنَانِ تَسْمَعَانِ . " (شفاشريف جلدنبراص ۱۰۳)
" اس ميں دوآ تحصيں ہيں جو ديكھتی ہيں اور دوكان ہيں ، جو سنتے ہيں۔ "
مجھے معلوم ہوگيا كہ جو ہم نہيں ديكھتے وہ حضور دل كى آتكھول سے ملاحظ فرماتے ہيں اور جو ہم نہيں سنتے وہ سركار دل كے كانوں سے سائ فرماتے ہيں۔

ا محبوبان نوں نظریں آوے کیا نیزے کیا دوروں

حكمت شق صدر:

ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب خلاباز خلائی سفر کرتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں اور عام لباس اتار دیتے ہیں ورندار فریکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام بھی خلائی سفر پرتشریف کے جارہے تھے۔

اس لیےشق صدر کر کے دل مبارک نکال کر اس سے وہ سیاہ قطرے جولہاس بشریت کا مرکز تھے۔ وہ نکال دیئے گئے۔ اور اس میں نور و حکمت اور ایمان مجردیا گیا تا کہ خلائی سفر کے قابل ہو سکے۔

اگر کوئی من جلایہ اعتراض کرے کہ اگر نکال ہی دیئے تھے تو وہ قطرات رکھے ہیں کیوں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہونے کے ساتھ ساتھ بشر کامل بھی تھے اور بشریت کی تکیل کے لیے یہ قطرات ضروری تھے۔ کامل بھی تے اور بشریت کی تکیل لیاس چنانچہ جب اینے مرکز نور سے زمین پرتشریف لائے تو یہ قطرات تکیل لیاس

بشریت کے لیے رکھ دیئے گئے اور آج جب پھر ای مرکز کی طرف جلوہ فرما ہونے گئے تو یہ تعلق میں مرکز کی طرف جلوہ فرما ہونے گئے تو یہ تعلق میں ہے اور گئے تو یہ قطرات نکال دیئے گئے جس سے نورانیت مصطفے بھٹا گا بھی بیتہ چلتا ہے اور بشریت کاملہ بے مثال کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

## آ ب زمزم کی دعا اور قبولیت:

بعض علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آب زمزم شریف حضرت اساعیل علیہ السلام کی مبارک ایر حیوں سے جاری ہوا تھا اور اس کی وجہ ان کی بیشانی مبارک میں آور مصطفوی ﷺ کا چکنا تھا تو زمزم شریف نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا جس نور کے صدقے مجھے جاری فرمایا۔اس کی زیارت مجھے کروائی جائے۔

فلہٰذا اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے زمزم شریف کوحضور ﷺ کے قلب مطہرہ کی زیارت کرائی گئی۔

## نور علیٰ نور قلب مبارک:

ایک آ دمی نے صبح کی آذان کے وقت وضو کیا ہوتو اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ وضوعشاء تک باقی ہوتو عشاء تک سب نمازیں پڑھ سکتا ہے۔لیکن اگر وہ باوجود یکہ وضو باقی ہے تازہ وضو کر ہے تو وہ نورعلیٰ نور ہوجاتا ہے۔

ای طرح قلب مطہرہ تو پہلے ہی پاکیزہ تھا اسے زم زم میں ڈال کرنورعلیٰ نور کیا گیا۔ آب کوثر سے مسل فر مایا اور پھراس عسل کا پانی کیا بنا۔

حضرت رضا بریلوی فر ماتے ہیں۔

بچا جو تھا ان کے تکوؤں کا دھوون ا بنا وہ جنت کا رنگ و روغن! ہے جنہوں نے دولہا کی پائی اترن! وہ بھول گزار نور کے تھے

## جنتی لباس اور عمامه شریف:

اب شب اسراء کے دولہا علیہ السلام نے جنتی لباس زیب تن فرمایا اور جنتی عمامہ شریف سرانوریہ باندھا۔

اس نور کے عمامہ مبارک کے جاربل تھے۔

میں سوچتار ہا کہ بیر جار کیوں؟

سمجھ بیآئی کہ بیاس لیے جار ہیں کہ نبی کے یاربھی جارہی ہیں۔

حاربل تھاور جاروں پرید کھاتھا۔

محمد رسول الله عظي

مهلم پر

أَلْاَوَّلُ

محر بي الله عظ

دوسرے پر

وَالثَّانِيُ

محر صبيب الله عظمة نا

تیسرے پر

وَالنَّالِكُ

محمر خليل الله عظيمة

وَ الرَّابِعُ

( زنهت المجالس ، جلد دوتمُ ص ١٢٦)

#### براق برسواری:

حضور علیہ السلام تیاری فرما کر براق پر سوار ہونے گئے تو براق خوشی سے اچھلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے براق شوخی نہ کر مجھے اس کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سید المرسلین میں گئے سے بہتر اور افعنل کوئی تیری پشت پر سوار نہ ہوا۔

براق نے عرض کیا جرائیل علیہ السلام مجھے بھی تو اسی خوشی نے اچھلنے پر مجبور کیا

ا مرارخطا بت

كه كهان مين اوركهان شب اسرى كا دولها عليه السلام -

براق نے گردن جھکا دی اور عرض کیا۔

"إِرْكَبْ يَا سَيَّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَكِنَ لِلِّي اللَّكَ حَاجَةٌ."

اے سید المرسلین آپ مجھ پر سواری فرمائیں لیکن آپ سے میری ایک

ماجت ہے؟

فرمایا: وه کیا؟

عرض کی اے آتا تھا۔ وہ میہ ہے کہ آپ بروز محشر مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ مجھے بھول نہ جانا اور میہ بھی تمنا ہے کہ میدان حشر سے لے کر باب جنت تک میں ہی آپ کی سواری بنوں۔

فرمایا: براق مجھے بیمنظور ہے۔ (نزہت المجالس، جلد دوئم ص ۱۲۷)

## امت کی یاد:

حضور براق پرتشریف لانے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ یہ وقت تو رونے کانہیں ،آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماہا:

"تَزَكُّرُتُ أُمَّتِي هَلُ يَرُكَبُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ"

اپنی گنهگارامت بادآ گئی۔

كياميرى امت كے ليے سوارى ہوگى بروزمحشر؟

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ نہ روئیں ، آپ کی امت ہے جس شخص کو ہیں اپنی عنایت سے بخصوص کروں گا اس کو براق پر سوار کر کے بل صراط ہے سلامتی کے ساتھ گزار کر بہشت میں پہنچا دوں گا۔ (ریاض الاز ھارص ۲۰۹)

الله تعالی فرماتا ہے۔

"يَوْمَ نَحُشُو الْمُتَقِيْنَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدًا." (پ١١سورة مريم آيت نبر ٨٥) وه دن جب جم اکثها کريں گے۔ پر جيز گاروں کو رحمان کے حضور میں سوار کرکے۔

ای آیت کے ماتحت جلالین شریف میں موجود ہے کہ "وقد جمع و افد آئی رّ ایک " (جلالین ص ۳۲۰) دوفد جمع و افد آئی رّ ایک " (جلالین ص ۳۲۰) دوفد جمع ہے وافد کی اور اس کا معنی ہے د اسک یعنی سوار ہونا۔"

انہیں دولہا بنایا جار ہا ہے:

اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لگام تھائی۔ حضرت میکا ئیل علیہ السلام نے زکاب بکڑی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین پوش اٹھایا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام پیچھے ہو لئے اور شب اسریٰ کے دولہا جنتی لباس اور جنتی عمامہ ذیب تن فر ماکر براق پر جلوہ افروز ہوئے۔ براق کے دائیس طرف اسی (۸۰) ہزار فرشتہ اور بائیس طرف اسی (۸۰) ہزار فرشتہ، ہرایک کے ہاتھ میں ایک نورانی شمع تھی۔ (معارج النوت جلد ٹانی ص ۱۲۷)

ر، ہرایک کے ہاتھ یں ایک تورای کی کی۔ (معاری اللہ سے جلد تال کا اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی علیہ الرحمتہ کی روح وجد میں آ کر بول انتھی کہ دکھاؤں کیوں کر سختھے وہ عالم دکھاؤں کیوں کر سختھے وہ عالم جب ان کو جھرمث میں لے کے قدی جناں کا دولہا بنا رہے تھے ایک اور عاشق نے منظر کشی فر مائی وہ کہتے ہیں کہ ایک اور عاشق نے منظر کشی فر مائی وہ کہتے ہیں کہ مہہ وانجم نچھاور ہو رہے ہیں انہیں دولہا بنایا جارہا ہے

مہہ والجم بھی مدہم پڑ رہے ہیں

نقاب رخ اٹھایا جاہا ہے!

کھڑے ہیں صف بہ صف حور و ملا کک

کوئی نغمہ سا گایا جارہا ہے

اسی طرح فرشتوں کے جھرمٹ ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے لگام
قفام کر عرض کیا۔

بقول جناب صائم چشتی صاحب۔

ے عرض کیتی جبرائیل ملیاں نوں مل کے! چلو آقا رب وا پیام آگیا اے سواری گئی درتے براق آیا نے وابگاں کھڑن نوں غلام آگیا اے!

باغ عالم میں باد بہاری چلی:

حضور علیه السلام کی سواری با دبهاری روانه هوئی تو

باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی!

یہ سواری سوئے ذات باری چلی!
ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جنب طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر یہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

حضرات گرامی!

ذرامل كركهه ليجئة تاكه آب بهي معراج كي تصيده خواني ميں شامل ہو جائيں\_ ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے دولها جب گھوڑی برسوار ہوتا ہے۔ کچھ دیکھنے والے کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ! کتنا یمارا لگ ریا ہے۔ کیاحسن خدانے اسے دو بعت فرمایا ہے۔ ماں اپنی سہیلیوں ہے کہتی ہے دیکھومیرے لال پر کتنا روپ چڑھا ہے۔ باپ ا ہے دوستوں ہے کہتا ہے میرا جا ند کتناحسین لگ رہا ہے۔ یار دوست کہتے ہیں ، خدا کرے نظر نہ لگے۔ آج حضرت عبدالله نہیں جوایسے کہیں۔ حضرت آمندرضی الله عنهانہیں جوابی سہیلیوں ہے کہیں۔ مکہ سارا وشمن ہے۔ جب کوئی نہ ہوتو پھر یار کہا کرتے ہیں۔ عرش ہے آواز آئی۔

ماں تہیں ہے تو کیا ہوا۔ باپ نہیں ہے تو کیا ہوا۔ يارتبيس بين تو كيا موا\_

سب فرشتے کہدرہے ہیں ماشاء اللہ! ميں عرش والا كہدر ہا ہوں سبحان اللہ! "سُبُحُنَ الَّذِي اَسُرِى بِعَبْدِهِ."

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے ۔ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

خود ہی براق بھیجا۔

خود ہی حسن دیا۔

خود ہی بنایا سنوارا۔

اور اپنی تخلیق کے شاہ کار اوّل کو دولہا بنا کرخود ہی براق پر سوار کرایا اور خود ہی

٠,

"سُبْحَانَ الَّذِي اَسُرِى بِعَبُدِه."

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

### والدين كوزنده فرمانا:

مال بیٹے کو پالتی ہے۔

جوان کرتی ہے۔

اس وفتت کا انتظار کرتی ہے جب بیدولہا بنے گا تو کیسا منظر ہوگا۔

میں اے سہرا با ندھوں گی تو کتنی خوشی ہوگی۔

باپ بے بناہ محبوں اور شفقتوں سے بیٹے کی پرورش کرتا ہے۔ جب بینا جوان ہوتو باپ اس تصور سے مرمر کر بھی جی لیتا ہے کہ جب میں اسے دولہا بنا کر اس کی اِرات کے جاؤں۔

توبيه كتناحسين ليكه كار

مگر آرج جب کا کنات کا دولہا براق کاشہسوار جب دولہا بنا اور براق برسوار ہوا تو کا مُنات ئے اس کے حسن کی داد دمی، اب تک دیتی ہے۔

حوروں نے پھول نچھاور کئے۔

ملائکہ نے سہرے گائے۔ گرآ منہ رضی اللہ عنہا آج موجود نہیں کہ بیٹے گا مہرا و کھے لیں۔

جلدسوم

حضرت عبداللہ رضی اللہ موجود نہیں کہ دل کے مکڑے کو دولہا بنا ہوا ملاحظہ فرمالیں۔ارشاد ہوا۔

> اے شب اسریٰ کے دولہاعمگیر مت ہونا۔ والدین کی قبروں پیہ جانا تیرا کام ہے۔ انہیں زندہ کر کے دولہا دکھانا میرا کام ہے۔

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

حافظ الحدیث، حضرت علامه جلال الدین سیوطی علیه الرحمته این رساله مسالک الحنفاء میں فرماتے ہیں کہ

"اَنَّ رَسُولَ اللهِ سَأَلَ رَبَّهُ اَنُ يُحْيِى اَبُويهِ فَاحْيَاهُمَا لَهُ فَامُنَّا بِهِ ثُمَّ , أَمَاتَهُمَا . "(مسالك الحنفاص ٢٩)

'' بے شک رسول اللہ انے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ میر سے والدین
کوزندہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطران کوزندہ فرما دیا۔اور وہ
آپ پر ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آئیں وفات دے دی۔'
انسان اگر حسین ہو تو دولہا بن کر قابل رشک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم
الرضوان سے پوچھے کہ سرکار علیہ السلام بھی عام حالات میں آستانہ عالیہ سے باہر
قدم رنجہ فرمائے تو دیواریں چک اٹھیں۔

بعض نے فرمایا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا۔

"كَانَّ الشَّمْسَ تَجُرِي فِي وَجُهِم."

"جیسے سورج آپ کے چبرہ مبارک میں رقص کررہا ہو۔"

توجس دولہا کی نارمل حالات میں یہ کیفیت ہواس کی کیفیت آج شب معراج

کیا ہوگی ۔

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آن کی رات ہے

حور عين:

==[امرارخطابت

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: کہ جنت میں سب سے زیادہ حسین حور عین ہے کہ اگر وہ اپنا ایک ناخن کا حجھوٹا سا فکڑا دنیا میں ظاہر کردے تو ساری کا کنات اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے اور اس کے حسن سے تمام روئے زمین چمک اٹھے۔
گر آج یہی حور عین اس شب اسریٰ کے دولہا علیہ السلام کی راہ میں دل تھام کر محوانظار ہے کہ مجھے بھی ایک جھلک نظر آجائے۔
محوانتظار ہے کہ مجھے بھی ایک جھلک نظر آجائے۔
اللہ اکبر!

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

حضرات گرامی!

سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل علیهم السلام اور دو لا کهای بزارفرشتول کا جلوس۔

بڑے جاہ وجلال۔

بزے حسن و جمال۔

کے ساتھ معراج کے دولہا کی سواری روانہ ہوئی۔

ے تبارک اللہ شان تیری تحجی کو زیبا ہے بے نیازی! کہیں تووہ جوش کن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے

فرمایا: ذات باری تعالی نے

"مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْآقُصلَى."
"سيرشروع بوئى مسجد حرام سي مسجد الصلى تك."

طِلدسوم)=

بطحاء مکہ سے چلے تو راستے میں مدینہ منورہ بھی آیا۔ جہاں پر دونفل ادا فر مائے۔ طعب میدنا بھی تیں اور اور بھی میں نہافاں وہ ف س

پھرطور سینا بھی آیا وہاں پر بھی دونوافل ادا فرمائے۔

بیت اللحم آیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه، فرماتے ہیں که سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا:

معراج کی رات میراگز را یک ریت کے سرخ میلے پر ہوا۔

قبر حضرت موى عليه السلام:

میں نے دیکھا کہاں ریت کے سرخ ٹیلے میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ نماز ادا فرمار ہے ہیں۔

ایک آ دمی مجھے کہنے لگا میں نہیں مانتا۔

میں نے کہا۔ کیون!

کہنے لگا قبر میں نماز کا مکلّف ہی نہیں تو نماز کیسی؟

میں نے کہا مند ابو بیعلی پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ عند، فر ماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فر مایا:

"أَلْاَنْبِيَاءُ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. "(متدالي يعلى ا

''انبیاً واپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔''

اگرینہیں مانتا تو میتو مان کہ قبر والا سرکار کی زیارت کرتا ہے۔

میراایمان ہے عاشق زیارت کرتے ہی درود پڑھتا ہے۔

تو پھر یوں سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام کی سواری باد بہاری آرہی تھی تو حضرت مویٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال درود شریف سے فر ما رہے شجے۔ مگریہ لوگ تو تب مانیں جب یہ نبی پھڑائی کے ساتھ کوئی علاقہ رکھتے ہوں۔

حضرات گرامی! نبی اکرم ﷺ مسجد اقصیٰ شریف میں تشریف کے آئے۔اب جمعہ کا دفت ختم ہور ہا ہے۔ ہاتی مضمون انشاء اللہ العزیز اسکلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ "وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَئُ الْمُهِینُ."

# حمتهاخطسه

ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ اَوْ اَدْنَى

اقتصلی سے آگے قرب خاص تک قرب خاص تک

"حَامِدًا وْمُصَلِّيًا۔"

درودشريف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

حضرات گرامی!

بچھلے جمعتہ المبارک کے مضمون کوآج آگے بڑھانا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ عرض کرتا ہوں توجہ فرمائے:

#### مدينه طيبه:

سركاردوعالم عليدالسلام نے فرمايا كه ميں براق پرسوار ہوكر بطحائے مكه سے چلاتو "حَتَّى بَلَعَنَا اَرُضًا ذَاتَ نَخُولٍ فَانْزَلَنِی فَقَالَ صَلِّ فَصَلَّیْتُ ثُمَّ دَ كِبْنَا. "(جمته الله العالمین ص ۳۵۰)

حتیٰ کہ ہم ایسی زمین پر بہنچ جو نخلتان ہے پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اتارا اور کہا یہاں نماز پڑھو، پھر میں نے وہاں نماز پڑھی اور پھر ہم سوار ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جانتے ہوآ پ نے کہاں نماز ادا فرمائی ہے۔

جبرائيل التلفيلان في كها:

"صَلَّيْتَ بِيَثْرَبِ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةٍ. " (جت الله على العالمين ص حَلَيْبَةٍ . " (جت الله على العالمين ص م " آب نے مدینہ طیبہ عیس نماز ادا فرمائی ہے۔ "

#### طور سینا:

سرکار دو عالم علبہ السلام فرماتے ہیں پھرائیک مقام آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ہیں کھرائیک مقام آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مرض کیا: اتریئے اور یہاں بھی نماز ادا فرمائیے۔ میں نے وہاں بھی نماز ادا کی پھر ہم

سواری برسوار ہوئے تو جبرائیل العلیلانے کہا:

"صَلَّيْتَ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسِى." (جَتَة اللهُ عَلَى العَالمِين ص٣٥٠)

آپےنے موئی علیہ السلام کے درخت (جہاں وہ کوہ طور کے پاس اللہ سے کلام فرماتے تھے۔) کے پاس نماز ادا کی ہے۔

بيت اللحم:

فرمایا: پھرہم سوار ہوکر چلے تو ایسی زمین پر پہنچے جہال اونے اونے محلات نظر ارہے ستھے۔ جبرائیل النظامی نے پھرعرض کیا: حضور ﷺ یہاں بھی اثر کر نماز ادا فرمالیں، میں نے وہاں بھی نماز ادا فرمالی تو جبرائیل النظامی نے بتایا۔

"صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمِ حَيْثُ وَلَدَ عِيسلى." (جدالله على العالمين ١٠٥٠) و لَدَ عِيسلى المعلم العالمين ١٠٥٠) و لا وت بيت اللحم مين نماز اوا فرمائى

، بي<u>ت</u> المقدس:

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بچھ آ وازیں سنائی دیں۔ مجھے اللہ کی سیجھ الیم مخلوق ملی جو ریم ہمتی تھی۔

> اَلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلُ اَلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا الْخِرُ اَلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا الْخِرُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ

جبرائیل الظین نے مجھے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر دوسری۔

اس طرح بھرتیسری جماعت بھی ہیں سلام عرض کرتے ہو مجھے ملی۔ "حتی اِنْتھلی اِلٰی بَیْتِ الْمُقَدَّسِ."

(جمتة الله على العالمين ص٠٣٥)

ا سرار خطابت

''حتی که (وه) میں بیت المقدس پینچ سمیا۔''

فرمایا: جبرائیل النظافلا بیمخلوق مجھے اوّل آخر اور حاشر کہ کر کیوں سلام کرتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ تخلیق میں اوّل۔ بعثت میں آخر۔ اور میدان محشر میں ساری مخلوق کا حشر آپ ہی کے قد مان مقدسته منورہ پر ہم گا۔

(معارج النبوت، جلد سوئم ص ١٢٩)

فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شان محبولی دکھائی جانے والی ہے مطاب کہ ان کی شان محبولی دکھائی جانے والی ہے حضور یہ ملائکہ ای لیے آپ کو اوّل آخر اور حاشر کے القابات سے سلام عوشر

کرر ہے ہیں۔ سمہ • سر

ملال تجينس گيا:

ملائکہ نے بصیغہ ہائے خطاب سلام عرض کیا۔ اگر ملآل بصیغہ ہائے خطاب ملائکہ کی طرح سلام پڑھے تو حاضر ناظر کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور معراج جسمانی تشکیم کرنا پڑتا ہے۔

اگر حاضر ناظر اورمعراج جسمانی کا انکار کرے تو ان صیغہ ہائے خطاب کا انکار کرنا پڑتا ہے۔

مان الشلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ كا اى ليى انكار كرتا ہے كه وہ سركار كو حاضر و ناظر نہيں مانتا۔

اور اگر آج حاضر و ناظر کا منکر ہو جائے تو معراج جسمانی کا انکار لازم آتا ہے۔ ادر اگرمعراج جسمانی کا انکار کرے تو ملائکہ کے اس سلام کوعبث کہنا پڑتا ہے۔ اگر صیغہ مائے مخاطب تنکیم کرے تو حاضر ناظر کا اقرار کرنا پڑے گا۔

عقیدہ اہلسنت برحق ہے:

ہم معراج جسمانی کے بھی قائل۔

حاضرہ ناظر کے بھی قائل۔اور السلام علیک کے بھی قائل،

لَهُوْلالِ!

ے سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا المسنّت کو آباد رکھے محمد ﷺ کا میلاد ہوتا رہے گا

أدر

میں وہ سی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرالاشہ بھی کہے گاالے صلونا و السلام

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ضخر ہ پنفر سے براق کو باندھا اور یہ وہی پھر ہے جہاں سابقہ انبیاء کرام کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا۔

(جامع الترندي ص اسما جلد ثاني ذرقاني حبله ششم ص۵۳)

استقبال مصطفى الله ورمسجد اقصلى:

تمام انبیاء کرام نے اپنے اجہام کے ساتھ معراج کے دولہا کا استقبال فرمایا: اور اَهْلاً وَّسَنْهُلاً مَوْ حَبًّا کے وجد آمیزنعرے لگائے۔

حضرت صائم چشتی فرمائے ہیں۔

۔ جال افضیٰ بید بہنچ محمد بیارے نبی من کھڑے انظاری جہ سارے نے فرمان آ دم نے نبیاں نوں کیتا صفال ٹھیک کرلوام آ گیا اے

مسكيه حاضروناظر:

امام الوما بیر ابن تیم نے لکھا کہ بینتمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی حاضر ہے۔ مسجد اقصلی تنبی کا ور تسانوں پر بھی ملاحظہ ہو کتاب الروح الابن تیم اردوص اور سے افساسی تنبی کی مقامات پر حاضر و ناظر تنو اگر میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک وقت میں کئی مقامات پر حاضر و ناظر

بین تو ان کے امام کیوں حاضر و ناظر نہیں؟

مُركياكيا جائے۔ ملال كى ضداور بهث دهرى كا۔ دين ملال فى سبيل الله فساد ألْفَسَادُ ٱلْفَسَادُ ٱلْفَسَادُ ٱلْفَسَادُ ٱلْفَسَادُ ٱلْفَسَادُ

## مسجد اقصلی میں اذان ونماز:

حضرت جبرائیل املین النکلیفی بنے اذان دی۔معتبر شیعہ کتب میں موجود ہے کہ وہ اذان یہی تھی۔ جواہلسنت دیے بیں۔

(ملاحظہ ہوحیات القلوب باب المعراج اور من لا بحضر ہ الفقیہ ص ۲ مے مطبوعہ ۲ مے ہوف اب میں ان ملنگوں سے سوال کرتا ہوں جو اذان کے کلمات میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں کہ بتاؤ جو اذان شب معراج جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی تھی وہ تمہارے والی تھی یا ہم المسنّت و جماعت والی ؟

#### حضور ﷺ کی امامت:

حضرات سامعین! اذان کے بعد جب نماز کی باری آئی تو سب انبیاء و کھے رہے تھے کہ آج مصلے امامت پر کون آتا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین الطبیعی نے کھم ایز دی حضورا کرم علیہ السلام کو بزے ادب سے مصلی امامت پر جلوہ آ را فر مایا۔ کم ایز دی حضورا کرم علیہ السلام کو بزے ادب سے مصلی امامت پر جلوہ آ را فر مایا۔ (درة التاج فی مسئلہ المعراج ص ۱۰۰)

قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
یہ بخلی حق کا سہرا سر پر صلوٰۃ و تتلیم کی پچھاور!
دروو قدی پر لے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے شھے
جوہم بھی داں ہوتے فاک گلشن لیٹ کے قدموں سے لیتے امران
گرکریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے شھے

## امامت صديق اكبره الم

تمام انبیاء کرام علیم السلام کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے امامت کروائی۔

جبکہ یہاں وہ امام بھی موجود ہیں جنہیں خود خالق کا تئات نے فر مایا:

"آلِنی جَاعِلُكَ لِلنّاسِ اِ مَامًا" (پاسورۃ البقرہ آیت نمبر۱۲۳)

"لینی جَاعِلُكَ لِلنّاسِ اِ مَامًا" (پاسورۃ البقرہ آیت نمبر۱۲۳)

"بینی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ الن سب کی موجودگی میں ان سب کا خادم جبرائیل امین علیہ السلام، امام حضور ﷺ کو بنا دیں تو کوئی نبی اعتراض نہیں کرتا۔

اگریبی امام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ، کو امام چن لیس تو ملنگوں کے بیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ جب کہ ان ملنگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ کا تئات کے والی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبرضی ملنگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ کا تئات کے والی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ، کو امام نے کا مُحامِد رایا۔

ملاحظه بموء

ا- ورجفيه شرح مي البلاغة م ٢٥٥

۲- احتجاج الطبر سي ٣٠ \_

٣- ترجمه مرأة العقول ص ٣٨٨\_

س- تفسیر فمی <sub>-</sub>

۵- ترجمه مقبول ضمیمه ص ۱۵س

۲- غزوایت حیدری ص ۱۵س

ان چیے (۲) کتابوں میں موجود ہے کہ اسی امام کے پیچھے حضرت مولاعلی رضی اللّٰہ عنہ، نے بھی نماز ادا فر مائی۔

۔ اوہ کی عظمت دا خورشید چڑھدار ہیا ہر قدم نے اوبدا شان ہوھدار ہیا ہر قدم نے اوبدا شان ہوھدار ہیا ہوت کے اوبد سندار دا بیجے اوبد سندار دا بیجے اوبد سندار دا بیجے اوبد سندار دا بیجے اوبد سندار انسی اور حیات انبیاء:

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کا حضور کی افتداء میں نماز پڑھنا۔ ان

جلدسوم)=

کی حیات کی بہترین دلیل ہے کیونکہ مردہ احکام شرعیہ کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ (القرطبی )

اگر نماز میں دیکھنا ہو کہ مردہ کون نے اور زندہ کون ہے تو نماز جنازہ میں دیکھ لو جوامام کے آگے ہوگا وہ مردہ ہوگا اور جو پیچھے ہوگا۔ وہ زندہ ہوگا۔

تمام انبیاء کرام نماز میں حضور ﷺ کے پیچھے تھے لہٰذا وہ تمام زندہ تھے۔ اگر (معاذ اللہ) مردہ ہوتے تو آ گے ہوتے۔

نماز اقصیٰ میں تھا بہی سرعیاں ہومعنی اوّل آخر!
ہیں دست بستہ وہ بیجھے حاضر جوسلطنت پہلے کر گئے تھے
بیر نماز روح مع الجسم اداکی جاتی ہے۔

تابت ہوا کہ معراج کی شب حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے والے نمام انبیاء اکرام مسجد اقصلی میں روح مع الجسم تشریف لائے تھے۔

نماز کے بعد حضرت جبرائیل امین العلیلانے جلسہ معراج النبی ﷺ کا اعلان

### جله معراج مصطفا على:

حضرات انبیاء اکرام اب آپ کے سامنے جلسه معراج مصطفے ہوگا۔ جس میں اوبو العزم انبیاء کرام البام کا خطاب عام ہوگا۔ اس جلسه کی صدارت امام الانبیاء محبوب غدا شب اسری کے دولہا حضرت محمصطفیٰ علیہ السلام فرما کمیں گے۔

ے جلسہ اپنی شان میں منفر د نوعیت کا جلسہ تھا نہ ایسا جلسہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد ن ہو ہے کا۔.

جلہ کی با قاعدہ کارروائی شروع ہوئی اور اعلان ہوا اب آپ کے سامنے جداا نہیا ، سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنا روح پرور خطاب فرماتے ہیں۔
فرماتے ہیں۔

## سيدنا آوم عليه السلام كاخطاب:

"الْبَحَمْدُ لِلْهِ اللَّذِي خَلَقَنِي بِيَدِهِ وَاسْجُدُلِي مَلاَئِكَةٌ وَجَعَلَ الْاَنْبِيَاءَ مِنْ ذُرِيَّتِي."

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے دست مبارک سے بیدا فر مایا اور مجھے فرشتوں سے تجدہ کروایا اور تمام انبیاء کرام کومیری اولا دے بنایا۔

ان کی تقریر کا وفت ختم ہو گیا۔

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اعلان فرمایا: اب آپ حضرات کے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نشریف لاتے ہیں اور اپنا خطاب ذیشان فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ

#### سيدنا نوح عليه السلام كاخطاب:

"الْتَحْمَدُ لِللهِ الَّذِي اَجَابَ دَعُوتِي فَنَجَانِي مِنَ الْغَرُقِ بِالسَّفِيْنَةِ وَ الْسَفِيْنَةِ وَ فَضَلِنِي بِالنَّبُوةِ."

تمام حمد و ثناء اس معبود حقیق کے لیے ہے جس نے میری دعا کوشرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے مجھے کشتی کے ساتھ غرق ہونے سے بچایا اور مجھے نبوت عطا فرما کر فضیلت بخشی۔

ان کا خطاب اختیام پذیر ہوا تو اعلان ہوا اب اللہ کے لاڈ لے کلیم حضرت مویٰ علیہ السلام خطاب مستطاب فرمائیں گے۔

حضرت موی علیه السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا:

### سيدنا مويئ عليه السلام كاخط ب:

"اَلْتَحَمْدُ اللهِ اللَّذِي كَلَّمَنِي تَكُلِيْمًا وَاصْطَفَائِي وَانْزَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّوْرَةَ وَجَعَلَ هِلَاكَ فِرُعَوْنَ وَينجَاةَ بَنِي السّرَ آئِيلُ عَلَى يَدَى ."

ہرفتم کی تعریف اس خدائے ہزرگ و برتر کے لیے ہم سے جس نے بلاواسط مجھ سے کلام فرمایا اور مجھ نبوت کے لیے چن لیا اور مجھ پرتورات نازل فرمائی اور میر کے ہتے ہوں میں سے فرعون کو ہلاک کیا اور میری طفیل بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موئی علیہ السلام کے خطاب کا وقت ختم ہوا تو روح الا مین نے اعلان فرمایا۔ اب خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ تشریف لاکراپے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ السلام اور آپ تشریف لاکراپ مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا:

### سيدنا ابراجيم عليه السلام كاخطاب:

"الْحَمْدُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اس خالق کا ئنات کے لیے ساری حمدیں اور ثنا ئیں جس نے مجھے اپناخلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فر مایا اور مجھے رسالت کے لیے منتخب فر مایا اور مجھے آگ سے نجات دی اور شھنڈی سلامتی والی کردیا۔ مجھ پڑآگ کو۔

. جب بیتمام مقررین اپنے اپنے خطبات اور نقار بر کر چکے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اعلان کیا۔

۔ حضرات! اب انظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اس جلسہ کا آخری مقرر حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السام تخریف کے ایس اور اپنے خطاب سے ہمیں نواز تے ہیں۔ بس سیدناعیسیٰ علیہ السلام تخریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نواز تے ہیں۔ بس ان کے بعد صدر جلسہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔

حضرت عیسی علیه السلام کھڑے ہوئے فرمایا:

حضرت عيسى عليه السلام كاخطاب:

"اَلْهَ مُدُ لِلَّهِ الَّهِ إِنَّ عَلَّمَنِي التَّوْرِتَ وَالْإِنْجُهُلَ وَجَعَلَنِي اُبُرِئُ

ا *الرادها*ات الانگر مَد لهُ

أَلاَكُمَةَ وَالْآبُرَصَ وَالْحِيى الْمَوْتَى بِاذُنِ اللهِ وَجَعَلَنِى مِثْلَ اذَمَ اللهِ وَجَعَلَنِى مِثْلَ اذَمَ خَلَقَةَ مِنْ تُرَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَعَلَّمَنِي الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ. "
وَالْحِكُمَةَ. "

تمام حمد و ثنا کا مالک وہ رب دوجہاں ہے جس نے مجھے توریت اور انجیل کاعلم عطا فرمایا اور مجھے مادر زاد اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کے لیے شافی بنایا اور اس کے عکم سے میں نے مردے زندہ کئے اور مجھے آ دم علیہ السلام کی مثل بنایا ان کومٹی سے بیدا کیا پھر فرمایا ہو جاتو وہ ہوگئے اور مجھے کتاب و حکمت سکھائی۔

(المواہب اللد نيص ٣٣٨ ـ شفاً لقاضى عياض جلدا وّل ص ١٠٩ ـ ا نزمت المجالس جلد ثانی ص ١٣١١ بحواله المعراج ص١١٢،ص١١١، نزمت المجالس جلد ثانی ص ١٣١١ بحواله المعراج ص١١٢،ص١١١،

## سيدعالم كاخطبه صدارت:

جب بیہ خطبات کممل ہو چکے۔ انبیاء کرام نے اپنا اپنا خطبہ ارشاد فرمالیا تو اب حضرت جمر مصطفی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء سرور کا منات، احمر بجتی ، حضرت محم مصطفی کے خطبہ صدارت کا اعلان فرمایا کہ اب آ قائے نامدار انبیا، کے تاجدار، شب اسری کے خطبہ صدارت کا اعلان فرمایا خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے۔ چنا نچے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ صدارت بایں الفاظ ارشاد فرمایا:

"الْسَحَمُدُ لِلهِ الَّذِى ارْسَلَنِى رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَالْسَرَا وَالْسَلَا الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ الْمَتِى الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ الْمَتِي الْمُنْ وَالْسَلَا وَجَعَلَ الْمَتِي الْمَدَّ وَسَطًا وَجَعَلَ الْمَتِي خَيْسَرَ الْمَةِ الْحَرِجَتُ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ الْمَتِي الْمَدَّ وَسَطًا وَجَعَلَ الْمَتِي خَيْسَ الْاَوْلُونَ وَهُمْ الْاَحِرُونَ وَشُرِحَ لِي صَدُرٌ وَوُضِعَ عَنِي هُمُ الْاَوْلُونَ وَهُمْ الْاَحِرُونَ وَشُرِحَ لِي صَدُرٌ وَوُضِعَ عَنِي فَي وَرُفِعَ لِي فَي وَكُونَ وَجُعَلَيْ نَاتِحًا وَ خَاتِمًا .

تمام تعریفوں کے لائق وہ خدادند قد دس ہے جس نے مجھے رحمتہ اللعالمین اور پوری نسل انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پرحق و باطل میں فرق کرنے

(جلد وم)=

والی اس کتاب کو نازل فر مایا۔ جس بیس ہر چیز کا بیان موجود ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا اور میری امت کو امت وسط بنایا اور میر سینہ پاک کو بھول دیا اور جس خداوند قد وس نے مجھ پر سے غم امت کا بوجھ اتار دیا اور میر سے ذکر کو بلند فر مایا اور مجھے فاتح اور خاتم نبوت بنا کر بھیجا۔

سب سے اولی واعلیٰ ہمارا نبی ﷺ:

حضرت ابراجيم عليه السلام ف فرمايا: "بهاذًا فَضْلُكُمْ مُعَمَّدٌ."

اسی وجہ ہے حضورتم سب میں سے افضل ہیں۔ بزرگ و برتر ہیں۔

اعلیٰ حضرت رضی اللّٰدعنه، نے فر مایا.

ہے سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی ﷺ

سب سے بالا دو بالا ہمارا نبی علا

سارے اونچوں ہے اونچا سبھھے جسے

ہے اس او نے سے اونچا عارا نبی علا

( زبهت المجالس، جلد دوئم ص ۱۳۱۱، زرقانی جلد ششم ص ۵۰)

تمام انبیاء کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نصلیت کوشلیم کیا اور تمام نے انہیں الفاظ سے سلام پڑھا جن الفاظ سے ملائکہ نے پڑھا تھا۔

گویا کہ جلسہ معراج کے آخر میں صلوۃ وسلام بھی پڑھا گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے کھڑ ہے ہوکر صلقہ با تم ھے کر پڑھا۔ شب اسریٰ کے دولہا یہ دائم درود نوشہ بزم جنت بے لاکھوں سلام

خطيب كالخيل

خطیب کہتا ہے کہ گویا مثال کے طور پرتمام انبیاء کرام کا مجمع ہے۔حضور علیہ السلام کے پاس ہی حضرت موی علیہ السلام کے پاس ہی حضرت موی علیہ السلام کے پاس ہی حضرت میں النظیم اللہ کی طرف و یکھا اور یوں گویا ۔ حضرت جبرائیل امین النظیم کی خرت کلیم اللہ کی طرف و یکھا اور یوں گویا .

-2-99

ی کس کود یکھا بیمویٰ النظیفیٰ سے بو چھے کوئی مویٰ علیہ السلام نے سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

آ کھ والوں کی ہمت بہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت بہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت بہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت بہ لاکھوں سلام مشمع بزم مدایت بہ لاکھوں سلام

آپ نے فطرت کو پیند فرمایا:

جب جلسہ سے فارغ ہوئے تو سرکار علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو برتن پیش کئے۔

سركار بكلفر مات بن

"فَحَاءَ نِي جِبْرَئِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَئِيلُ اِخْتَرُتُ الْفِطْرَةَ"

"پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا پیش کیا میں نے دودھ کو پہند فرمایا تو جبرائیل الطلیخالانے نے کہا۔ آپ نے فطرت کو پہند فرمایا۔"

اگرآپشراب پیندفرماتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی۔

(جمة الله على العالمين صهره)

معراج آسانی:

سرکارصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔

"ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا." (جَدَاللهُ فَالعَالمين ص٣٣٣)

بهرجمیں آسان دنیا کی طرف بلند کیا گیا۔

مولانا جامی علیہ الرحمتہ کہتے ہیں کہ

ے ہمہ پیغبرال در جستی اند!

خدا واند كه تو درجه مقامي

۔ اور نبیوں کا بیمرتبہ ہی نہیں عرش اعظم پیہ کوئی گیا ہی نہیں ایبا رتبہ کسی کوملا ہی نہیں ، جبیبا رتبہ تیرا آج کی رات ہے

لفظمعراج:

عدیت پاک میں لفظ عرج کا ذکر موجود ہے اور بیلفظ قرآن کریم میں نہیں ہے اللہ میں کہا ہے اللہ میں کا ذکر موجود ہے اور بیلفظ قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن بیسرکار دو عالم علیہ السلام کا مجزہ ہے کہ منکرین معراج کی زبانوں پر بھی لفظ معراج جاری ہے۔

وہ جب بھی ذکرمعراج کریں گے تو لفظ معراج ہی بولیں گے۔

معراج عبرانی کالفظ ہے جس کامعنی ہے سیرهی ۔

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سٹرھی لائی گئی جو آسانوں تک کمبی تھی اور جس کے درباز و تھے۔ ایک سرخ یا قوت کا اور ایک سنر زمرد کا بیہ بازومشرق سے مطابقہ میں سے معالم سے معالم سے معالم

مغرب تک تھلے ہوئے تھے۔

اس سیر شمی کی پچاس منزلیس تھیں اور ہر منزل کے درمیان ستر (۵۰) ستر (۵۰) ستر (۵۰) ستر (۵۰) منزل پر ایک فرشته متعین تھا جس کے ماتحت پچاس (۵۰) پچاس (۵۰) پچاس (۵۰) ہزار ملائکہ تھے۔اس سیر شمی کا ایک ڈیڈ اسونے اور ایک چاندی کا تھا۔ میں اس پر چڑھا۔

ا کرارها بت

اور دوسری روایت کے مطابق آب براق پر تشریف لے گئے۔

(رياض الازهارص الابحواله درة التاج)

اب ان دونوں روایتوں میں تطبیق یوں ہوگی کہ معراج کے دولہا علیہ السلام براق پرسوار ہوکراس سیرهی پرتشریف لائے کیونکہ براق نے ان بچاس زینوں کوجن کی مسافت ستر (۷۰) ستر (۷۰) سال کی ہے۔ آن واحد میں طے فر مالیا۔ جہاں وہ قدم رکھتا تھا اس کی نظر پہلے وہاں پہنچ بچکی ہوتی تھی۔

براق لفظ برق سے بنا ہے جومبالغہ کا فائدہ دیتا ہے۔ لیعنی بہت سی بجلیوں کی جمع یا ساری بجلیوں کا مرکب۔

ایک مخاط اندازہ کے مطابق عام برتی روکی تیزی ایک لاکھ اسی ہزار میل فی سینڈ ہے تو جو کئی بجلیوں کی جمع براق ہے۔ سینڈ ہے تو جو کئی بجلیوں کی جمع براق ہے۔ اس کی رفتار کا کیا کہنا۔

> ے تھا براق نبی یا کہ نور نظر! بیر گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا

> > ملال کہتا ہے میں بھی نبی کی طرح ہوں۔

اگر وہ نبی کی طرح ہے تو آسے جاہئے کہ وہ براق نہیں، عام برق کو چھو کر دکھائے۔انثاءاللہ مسئلہ سرے سے ختم ہی ہوجائے گا۔

یجیروانی کی نوں سمجھے مثل اپنی، دھروں دھکیاں اوہ قہار دا اے توبہ اس نہیف کثیف بندے جسم نور ای نور سرکار دا اے کمھی بیٹھے نہ بدن حضور کی دے نے مشرمنہ وج کھیاں مار دا اے بخبر نوں خبر حضور کی کہہ اینویں کوڑیاں لافال بیامار دا اے

بحلی ہیڈرسول ﷺ سے آتی ہے:

حضرات گرامی!

یہ ہمیں بجلی ہیڈرسول ﷺ سے سپلائی ہوتی ہے۔ ملال کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کونبیں مانتا۔

جس چیز پرغیر اللہ کا نام آجائے میں اسے حرام سجھتا ہوں۔ اب بجلی پر رسول اللہ علی کا نام آگیا کیونکہ یہ ہیڈر رسول اللہ سے آتی ہے۔ منکرین کو چاہئے کہ ساری بجلی سے والی اشیاء ہم بریلویوں کو بھیج دیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر۔ ٹیو بیں، بلب وغیرہ وغیرہ سب بچھ اہلسنت کی مساجد میں دے دیں اور خود ایک کھلے میدان میں جلے جائیں اور وہاں جاکر دعا مانگیں۔

یا اللہ! بحلی پر نام آ گیا ہے غیر اللہ کا۔ لہذا ہم میب بحلی لینانہیں جا ہتے ہم پر اپنی ہی بحلی بھینک، تیری بحلی ہمیں جا ہے۔ بس۔

بهركيف!

برق سے تیز تھا یہ براق آپ کا حق تعالیٰ کو تھا اشتیاق آپ کا اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا جلد چلنا روا آج کی رات ہے

#### يبلا أسان:

آن واحديس بهلاآ سان آسمياتو

"فَاسْتَفَتَتَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ آنْتَ قَالَ جِبْرَائِيلُ وَقِيْلُ مَنْ مَعَكَ قَالَ "مُحَمَّدٌ" قِيْلَ وَقَدْ بُعِثْتَ الْيَهِ قَالَ قَدْ بُعِثْتُ النَّهِ فَفَتَحْ لَنَا." قَالَ "مُحَمَّدٌ" قِيْلَ وَقَدْ بُعِثْتَ الْيَهِ قَالَ قَدْ بُعِثْتُ النَّهِ فَفَتَحْ لَنَا."

پی جرائیل علیہ السلام نے آسان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو چھا گیا تم کون ہو۔ کہاجرائیل علیہ السلام ہوں۔ ہو چھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ ہو چھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہا: میرے ساتھ محمد علیہ السلام ہیں۔

يوجها كيا كياتمهين ان كي طرف بهيجا كيا تقا\_

کہا: ہاں مجھےان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پس، ہمارے لیے دروازہ کھل گیا۔

#### حضرت افتخار ملت:

سوال بیہ ہے کہ جب تمام انظام و انصرام کرائے گئے۔ ملائکہ کوجشن معراج النبی کاعلم تھا تو پھر دربان آسان نے بیسب سوالات کیوں کئے؟ حضرت افتخار ملت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"میرے خیال میں تو یہی ہوسکتا ہے کہ شاید ایوان رب العزت سے ہر آسان کے دربان کو بیتم ملا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام سے، میرے محبوب پاک کے آنے کے متعلق پوچھ لینا اگر وہ ساتھ ہوتو دروازہ کھول دینا نہیں تو اس کے بغیر آج جبرائیل علیہ السلام کو بھی او پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ "(المعراج ص ۱۹ مصنفہ حضرت افتخار ملت)

#### میری نافس رائے:

میری ناتص مجھ میں میہ تا ہے کہ جب سمی مہمان کی آمد ہوتو اس کے لیے البیشل دروازے بنائے جاتے ہیں ممکن ہے کہ میہ دروازے شب معراج کے لیے مخصوص ہوں تو مخصوص دروازوں سے وہی گزرتا ہے جس کے لیے بنائے گئے ہوں، باتی اس کے خادم اس کی معیت میں گزر جاتے ہیں اس کے بغیر وہ ان دروازوں سے نہیں گزر جاتے ہیں اس کے بغیر وہ ان دروازوں سے نہیں گزر سکتے اس کے ہرآسان پر حضور بھی کے متعلق پوچھا جاتا رہا اور جب یہ بیت چارا ہا کہ حضور وہی تشریف لے آئے ہیں تو دروازہ کھل جاتا رہا اور جب یہ بیت چارا ہا کہ حضور وہی تشریف لے آئے ہیں تو دروازہ کھل جاتا رہا۔

پہلے آسان پرسیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کرسلام کیا۔سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام نے جواب میں کہا: وَعَسَلَیْ کُمُ السَّلامُ مَوْحَبًا یَا ابْنَ الصَّالِحِ وَیَا نَبِیَ الصَّالِحِ فَر مایا: (المعراج ص ۱۲۰)

=(<u>الموارفطاً بت</u>

#### بنبوت کی رفتار:

حضور علیہ السلام تمام انبیاء کرام کو بیت المقدی میں چھوڑ آئے تھے تو سوال نیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضور ﷺ سے پہلے آسان پر کس طرح پہنچ گئے تو جواب بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام براق کی رفتار سے تشریف لائے اور بیتمام انبیاء علیم السلام نبوت کی رفتار سے تشریف لائے مور بیتمام انبیاء علیم السلام نبوت کی رفتار کے تشریف لائے۔ براق کتنا بھی تیز ہونبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ سیر کے لیے جارہے تھے اور انبیاء اپنی اپنی ڈیو ٹبوں پر تو ڈیوٹی والے تیز چلا کرتے ہیں۔ بخلاف سیر کرنے والے کے، کہ وہ آ ہتہ آ ہتہ چلا کرتا ہے۔

#### آسانوں کے دروازے:

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ آسان کے دروازے نہیں ان کواس حدیث پرغورکرنا چاہئے۔جس میں بار باریہ فرمایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیگر حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ''اِذَا دَخَلَ الرَّمَضَانَ فُتِحَتُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ.''

(مشكوة شريف ص١٧١)

'' جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔''

اورارشادفر ماما:

"فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوَابِ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ." (مَثَلُوة شريفُ ص ١٤٣)

'' جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب ریان ہے اس سے صرف روزہ دار ہی گزریں کے اور پھر جرائیل علیہ السلام نورتھا تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے کمرہ میں ایک چھوٹے سے مسوراخ

۔۔۔ یے داخل ہو گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نور کے لیے کوئی شی درمیان میں حاکل نہیں ہو سکتی۔'' میں حاکل نہیں ہو سکتی۔''

مخالف لوگ کہتے ہیں کہ احمد کھی کیونگر افلاک پر پہنچے فلک کے کون سے در تھے کہ عرش پاک بر پہنچے کالف کی عجب بے ڈھنگی می گفتار ہوتی ہے وہ کیا جانیں کہ نور حق کی کیا رفتار ہوتی ہے انہیں کہہ دو کہ نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے انہیں کہہ دو کہ نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیشے پہ جب پرتی ہے فورا پار ہوتی ہے دھا۔

(صلى الله عليه وآله وسلم)

سیدنا آ دم علیہ السلام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا پہلے آ سان پر استقبال مایا۔

حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فر مایا کہ حضرت آ دم علیہ السلام اپنے دا کمیں طرف د مکھے کر خوش ہوتے ہیں اور با کمیں طرف د مکھے کر روتے ہیں۔ آپ کی دا کمیں طرف بھی اولاد آ دم کی ارداح ہیں اور با کمیں طرف بھی۔

یوجیا اے جبرائیل علیہ السلام یہ حضور آ دم علیہ السلام کے دائیں بائیں کیا ہے۔ اور یہ بائیں طرف د کھے کرخوش کیوں ہے۔ اور یہ بائیں طرف د کھے کرخوش کیوں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

عرض کیا: یا رسول الله! ان کے دائیں طرف جنتیوں کی ارواح ہیں اور ہائیں طرف جہنمیوں کی۔

جنتیوں کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کرروتے ہیں۔ کیوں؟ ۔۔۔۔۔ اس لیے کہ آج حضور بارگاہ رب العزت میں تشریف لیے جارہے ہیں۔ میرے رونے کے باعث آپ کومیری اولا دیر رحم آجائے گاتو بیان کی سفارش اور شفاعت اپنے رب العزرت سے فرما دیں گے۔

#### نماز کے قیام کی فرضیت:

بہلے آسان پرسرکار دو عالم علیدالسلام نے ملاحظہ فرمایا کدایک بیشرا نبوہ ملائکہ كرام كا قيام مين الله تعالى كى تبيحات يرهر بإب\_

فرمایا: جبرائیل علیه السلام بیکون ہیں۔

عرض کیا: بید ملائکہ نوری ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، ای طرح قیام میں ہیں اور تا قیام قیامت اس طرح قیام میں سبیح پڑھتے رہیں گے۔حضور بھٹاکو یہ قیام بہت بہند آیا۔ چنانچہ حضور ﷺ کی بہند و یکھتے ہوئے اللہ نے امت مصطفوب ﷺ کی نماز کا قیام فرض کردیا۔ (معارج النوت جلدنمبر ۱۳۳س)

#### ركوع سجود التحيات:

اسی طرح دوسرے تیسرے اور چوہتھ آسان پر رکوع، یجود اور التحیات فرض کی تکی جب سرکار دو عالم چوتھے آسان پرتشریف لے گئے تو ملائکہ کو التحیات میں تعبیح پڑھتے ہوئے دیکھاتو پیندفر مایا۔ چنانچہ التحیات فرض ہوگئ۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام تمام ان انبیاء کو جن سے آسانوں پر ملا قات ہوئی پہلے سلام کیوں فر مارہے تھے۔ جواب سے ہے کہ سرکار سواری پرتشریف لا رہے تھے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سر کار کا ارشاد ہے کہ

"يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ."

"سوار پیدل چلنے والے کواور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے۔" اس کیے سرکار ﷺ نے اپنی حدیث مبارک برخود عمل فرماتے ہوئے ہرمقام پر سلام کی ابتداءخو د فر مائی۔

دوسرا آسان:

سركار دوعالم عليه السلام فرمات بين-

"ثُمَّ عُرِجَ بِي الِي السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَ الِيُلُ." (جَبْرَ النَّيْلُ العالمين ص٣٣٣)

' پھر مجھے دوسرے آسان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔''

۔ حسب سابق سوالات و جوابات کے بعد دوسرے آسان کے دربان نے دروازہ کھولا.....تو

"فَاذَا أَنَّا بَابِنِي الْنَحَالَةِ عِيْسِلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْىَ ابْنِ زَكْرِيًّا مَرَّحَبَابِي وَدَعُو الْنَي بِنَحَيْرٍ. " (جمة الله على العالمين ص ١٩٣٣)
" بن ، اجا نك بين اب خالد ك بيني عيسى العَلَيْلَة بن مريم العَلَيْلَة اور يحلى بن زكريا ك ساتھ تھا۔ انہوں نے جمھے مرحبا كہا اور ميرے ليے دعائے خيركى۔"

#### تيسرا آسان:

ای طرح تیسرے آسان پر گئے تو وہاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔حضور ﷺ نے فر مایا وہ یوسف النظیلیٰ جن کونصف حسن عطا فر مایا گئیا ہے۔ انہوں نے مجھے آھلا و سکھلا گئر حبًا فر مایا اور دعائے خیر میرے لیے کی۔

# چوتھا( ۲۲)، یا نجوال (۵)اور چھٹا (۲) آسان:

چوتھے پر حضرت ادر لیس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موئی علیہ السلام ملے۔ ان سب نے مرحبا فرمایا اور دعائے خیر میرے لیے فرمائی۔

# ساتوال (۷) آسان اور بیت المعمور اور فرضیت جمعه:

فرمايا:

"أنه عُوبَ بِي إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفَتَحَ جِبْرَ الِيُلُ" پهرېم نے عروج کیا۔ ساتوی آسان کی طرف اور جبرائیل الطَّنِیُلاً نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلاتو دیکھا۔

"فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ مَسْنَدُ ظَهْرِهِ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَا يَعُوْدُونَ إِلَيْهِ." يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَا يَعُوْدُونَ إِلَيْهِ."

(جية الله على العالمين صههه)

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے وہ بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے وہ بیت المعمور جس میں روزانہ ستر (۷۰) ہزار فرشتہ زیارت کے لیے داخل ہوتا ہے اور جو ایک مرتبہ آتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔

یت الله شریف کے بالقابل ساتویں آسان پر ملائکہ کا قبلہ بیت المعور شریف بیت المعور شریف ہیت المعور شریف ہے۔ جہاں کے امام اور خطیب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیه السلام ہیں۔

لاتعداد فرشتوں کا وہاں حضور ﷺ نے اجتماع ملاحظہ فرمایا تو آپ کو وہ بہت پہند آیا۔ اس پہندیدگی کی وجہ سے امت مصطفویہ ﷺ پر جمعہ فرض کردیا گیا۔

، بیت من برسرکار دو عالم علیه السلام نے حضرت جبرائیل الطبیخ کی درخواست پر ملائکه کو دورکعت نمازیژهائی-

کہتے ہیں کہ جوفر شنے سرکار کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے سدرۃ المنتہٰیٰ کوڈھانپ لیاتو سدرۃ المنتہٰیٰ کوڈھانپ لیاتو

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

"إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغُشَى مَازًا عَ الْبَصَوَ وَمَا طَعَىٰ" (پ٢ سورة النجم آيت تمبر ١٦ – ١١)

حلدسوم

''اور جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے کہ جس نے ڈھانپ لیا اور نہ جھیکی آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی۔'' سندرة المنتہاں:

"نُمْ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَى" (جتدالله على العالمين صهه) "نُمْ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَى" (جتدالله على العالمين صهه) "و مجمع سدرة المنتهل برلي جايا گيا-"

سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔

ساتویں آسان پر ایک مقام ہے وہاں پر ایک درخت بیری کے درخت جیسا جس کا تناسونے کا۔

ڈالیاں یا قوت کی ، ہے ہاتھی کے کان کے برابر چوڑے اور پھل ہجر کے منکوں کی طرح بڑا بڑا ہے۔

اس درخت کی شاخ ہے جڑ تک مسافت پیچاس ہزار برس کی ہے اس پر بے شار ملائکہ پروانہ وار آتے اور جاتے رہتے ہیں۔

# نهرحیات اور دیگر حیار نهرین:

اس درخت کے نیچے سے جارنہرین لکتی ہیں۔

نهر کوژ بهررحت بهرفرات اورنبرنیل به

نبرکوژ اورنبررجمت دونوں جنت کی نہریں ہیں اور فرات و نیل دنیا گی۔ اس کے آگے ایک نہر حیات ہے جس میں روزانہ ملائکہ عسل فرماتے، ہیں اور عسس فرما کر جب وہ اپنے پر جھاڑتے ہیں تو ہر قطرہ سے ایک فرشتہ ببدا کیا جاتا ہے جواپنے رب کی تنبیح کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔

#### سدره کامیز بان رسول ﷺ

حضور علیہ السلام نے اس درخت کی ایک شاخ کو ملاحظہ فرمایا کہ جس کی بلندی ایک لاکھ برس کا راستہ تھی اس کے اوپر ایک نورانی پیتہ تھا جو سات زمین اور سات

(جلدسوم)=

آ سان کے برابرتھا۔ جس برنوری بچھوٹا بچھا ہوا تھا اس پر ایک کری موجودتھی کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے اسم گرامی سے منسوب ومقررتھی۔

اس کے سامنے جالیس (۴۰) ہزار ملائکہ توریت کی تلاوت کررہے تھے اور پیچھے جالیس (۴۰) ہزار ملائکہ انور سے تھے۔ پیچھے جالیس (۴۰) ہزار ملائکہ انجیل کی تلاوت کررہے تھے۔

ای طرح دا نیں طرف جالیس(۴۰) ہزار ملائکہ زبور اور بائیں طرف جالیس(۴۰)ہزار ملائکہ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے۔

حضرت روح الامین جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یارسول اللہ یہ میری رہائش گاہ ہے۔ تشریف لائے اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس کومشرف قرمائے تاکہ اس مقام کو بھی برکت حاصل ہوجائے۔ (ریاض الا ذھارص۲۲۲)

المُنتَهلي:

اس مقام کو النتها ہے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہراہل علم کے علم کی ..... ہر بلند ہونے والے کی بلندی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس مقام سے آگے سوائے سرور کا کنات علیہ السلام کے کوئی نہ جاسکا اور نہ ہی جاسکے گا۔ کیونکہ بیہ ہرجانے والے کی انتہا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے سرجھ کا دیا اور عرض کنا۔

محمد دے قدماں چہ سرنوں نوا کے عرض کیتی جرئیل القلیلا سدرہ نے جاکے میں اک پیر اگے نہیں جاسکدا آقا ﷺ اللہ مقام آگیا اے میرا آخری ایہ مقام آگیا اے عرش یہ جاکے مرغ عقل تھک کے گراغش آگیا:

نی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

اے جرائیل تم مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو بیاصول دوئی کے خلاف ہے۔

یے چوں در دوئی مخلصم یافتی عنائم زصحبت جرا تافتی

بدو گفت سالار بیت الحرام که اے حامل وی برتر خرام

اے جرائیل التکنیلا تھہیں اپنی پرواز پر بڑا فخر ہے۔تم بہت سبک رفتار اور بے یناہ طاقت کے مالک ہو گرآج مزاتب ہے آگر محمد بھے کے ساتھ دوڑوتو۔

ے کہ اے حامل وی برز خرام کہ اے حامل وی برز خرام

اے جرائیل تمہاری برق رفآری اور پرواز کا بیاعالم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نارنمرود میں ڈالا گیا۔ اس وفتت حمہیں تھکم ملا کہ جاؤ اور آ گ کوگلزار بنا دو اور ابراہیم سے پہلےتم وہاں پہنچو۔

تم سدرہ سے چلے اور ابراہیم علیہ السلام ہے پہلے اس آ گ میں پہنچ گئے اور اسے گلزار بنا دیا۔ چند کمحوں میں وہاں پہنچ گئے۔

حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلوئے ناز نمین برجھری رکھ دی گئی توحمہیں تھم ہوا کہ جاؤ اور حھری جلنے سے پہلے جنت سے دنبہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔

تم پہلے جنت میں گئے وہاں سے مینڈھا لے کر چند کمحوں میں وہاں بھی پہنچ

یوسف علیدالسلام کو بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈالا اور رس کا شنے لگے تو متمہيں علم مواكرى كے كنے سے يہلے وہاں بہنے جاؤ اور يوسف العليكان كے ينج اينے یر بچھا دو۔تم وہاں بھی پہنچ گئے۔

میرا دانت مبارک شهید جوا\_

خون مبارک نکلاتو تمہیں تھم ہوا۔خون کا قطرہ زمین برگرنے سے قبل وہاں پہنچ جاؤ اورتم ایک آن میں وہاں بھی پہنچ گئے۔تم برس تیز رفتاری کے مالک ہوگر آج چلونا میرے ساتھ ۔

كه اے حامل وي برز خرام

۔ کہ اے حامل وی برز خرام

. عرض كيا آقا ظلا!

"لَوْدَ نَوْتُ أَنْمِلَةً لَاحَتَرَقْتُ."

(تفسيرروح البيان جلد چېارم ص ۱۳۹۹ المواہب ص ۳۳۲، نزېت المجالس جلد ثانی ص ۱۲۴۳)

اگر میں انگلی کے پورے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔

۔ بیروغ عجلی بسوزد پرم! بخلی ہے جل جائیں گے میرے پر

۔ اگر یک سرموئے برتر پرم جوآ گے بردھوں گا میں اک بال بھر

فرمایا، اے جبرائیل:

نی ﷺ کھیا راہ و چہ چھڈ جاناں نہیں کی دوستاں و چہ دستوراگے
وی آ کھیا اوہ شعلے مار دا اے جس نور نے ساڑیا طور اگے
نی اگرم علیہ السلام نے حضرت جرائیل الطبیلا کو اپنی معیت میں ایک قدم
آ گے بوھایا۔اس ایک قدم میں پانچ سوبرس کی مسافت تھی تو ستر (۵۰) ہزار پرول
کا مالک جرائیل چڑیا کی شکل میں تفرتھر کا نینے لگا۔

(معارج النوت جلدنمبر۳ص ۱۵۱)

#### عرض كيا:

آ تا اگے دریا تجلیاں دا ٹھاٹھاں لہراں جلوے لگاتا رو سدا
ایتھواگاں دامیر کول کھٹ ہی نہیں سٹر بجھ مراں جبرائیل بکاردسدا
اگلے راہ دا سرکار پھٹاکوئی پہند ناہیں چو چی غریب نتار دسدا
کئی سوہنیاں ڈبیاں کھا غوطے جھگی یار اپنی ندیوں پار دسدا
نالے ایہدرستہ شارع عام وی نیمیں لگالے نہ تہ رانسی اشتہار دسدا
میں کہیہ چیز نے کیہہ اے مجال میری جھے موئی وی ہوش وسار دسدا
میں کہیہ چیز نے کیہہ اے مجال میری جھے موئی وی ہوش وسار دسدا
اسے جان دی سوہنیاں نہیں طاقت ہتھ جوڑ مر مر باربار وسدا
اسے جان دی سوہنیاں نہیں طاقت ہتھ جوڑ مر مر باربار وسدا

# جبرائيل العَلِيدا بني اصلى حالت مين:

فرمایا جبرائیل النظینلا جب بھی میرے پاس آئے ہوشکل بدل بدل کر آتے رہوں کے ہوشکل بدل کر آتے رہوں کر آتے رہے ہو آج ورا مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ جبرئیل نے صرف ایک پر کھولا تو وہ پر مشرق ومغرب میں پھیل گیا۔

فرمایا میں نے ملاحظہ فرمالیا۔اب پھرسابقہ حالت پر آجاؤ۔

مولانا روی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تو جبرائیل الطبیع کواس کی اصلی حالت میں ملاحظہ فرمالیا۔ مگر جبرائیل کے سامنے اگر حضور ﷺ پی اصلی ہیئت میں جلوہ گر ہوتے تو جبرائیل الطبیع نہ دیکھ سکتے بلکہ وہ بے ہوش ہوجاتے۔

یہ سات سو( ۰۰۰ ) پروں کا ما لک جن کا ایک پرمشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آج سمر کار ﷺ کے سامنے عاجز ہو کر کھڑے ہیں۔ ۔ روں

رومیٌ فرماتے ہیں:

ه جبرائیلا تو شریفی و عزیز تونهی بردانه آن شمع نیز!

# هَلُ لَكَ حَاجُةٌ:

فرمايا: جبرائيل التكنيفيز ما د كرو\_

جب میرے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتم نے نارنمرود میں جاتے ہوئے کہاتھا کہ

"هَلُ لَّكَ حَاجَةٌ"

آج میں تمہارا بیادھارا تاردوں۔

میں تم سے بوچھتا ہوں "هَلْ لَكَ حَاجَةٌ" مَا يَ مَا يَدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَاجَةٌ"

اگر کوئی حاجت ہے تو بیان کرو میں پوری کردوں۔

ملاں سے بوچھے، اگر اللہ کے سواکوئی حاجت روانہیں تو جرائیل النظیمانی نے حضرت ابراہیم النظیمانی سے اور حضور ﷺ نے جرائیل النظیمانی سے کیوں فرمایا۔ حضرت ابراہیم النظیمانی سے اور حضور ﷺ نے جرائیل النظیمان سے کیوں فرمایا۔ "مَعَلَی لَّکَ حَاجَةً"

> کیا انہیں معلوم ندتھا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور بس ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ!

> > حاجت ہے بوری فرما دو:

"سَلِ الله اَنُ اسبَطَ جَنَا حَى عَلَى الصِّرَاطِ لِأُمَّتِكَ حَتَى يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ لِأُمَّتِكَ حَتَى يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ لِأُمَّتِكَ حَتَى يَجُوزُ عَلَيْهِ." (روح البيان جلد دوتُمُص)

اللہ تعالیٰ ہے سوال سیجے (اجازت لے دیجے) کہ میں اپنے پروں کو بل صراط پر بچھا دوں آپ کی امت کے لیے اور وہ ان پروں کے اوپر سے گزر جائے۔

وجدان رضا بربلوی علیدالرحمنه:

اعلیٰ حضرت بریلوی علیه الرحمته بارگاه رسالت می*س عرض کرتے ہی*ں یا رسول .

> احدرضا آپ کاغلام ہے اسے جرائیل النظفیٰ کاممنون احسان ندفر مانا۔ غلام آپ کا ہواور احسان لے جرائیل النظفیٰ کا؟ آواز آئی پھرتم کیا جا ہے ہوتو عرض کیا۔

یل سے اتارہ راہ گزر کو خبر نہ ہو! جرائیل الظفلا پر بچھا کیں تو پر کوخبر نہ ہو!

یوں محسوں ہوتا ہے کہ عرض ہارگاہ رسالت میں منظور ہوگئ جمعی تو فرماتے ہیں

- اكورنطابت

ے رضا بل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محد کھی

حضرت جبرائیل امین علیه السلام د نیکھتے ہی رہ گئے اور معراج کے دولہا علیہ السلام الگلے سفر برروانہ ہوگئے۔ السلام الگلے سفر برروانہ ہوگئے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ

ے تھے تھے روح الامین کے بازوکہاں بیدامن کہاں وہ بہلو رکاب جھوٹی امید نوٹی نگاہ حسرت کے ولو لے تھے

غا کی- ناری اور نوری:

حضرات گرامی!

مخلوق کی تین قشمیں ہیں۔

خا کی۔نوری اور ناری۔

ہم خاکی مخلوق ہیں ، کیونکہ اللہ فرما تا ہے۔

"إِنِّي خَالِقَ بَشَرًا مِّنْ طِلْبِنِ. " (بِ٣ اسورة الحِرْآية نبر ٢٨)

" بے شک میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔"

ملائکہ نوری مخلوق ہیں ان کے نور ہونے میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں

ہے۔ شیطان ناری محلوق ہے جیسا کہ اس کا بیا قرار قرآن میں موجود ہے کہ

" خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ."

(پ۸سورة الاعراف آیت نمبر۱۲)

تونے مجھے آگ ہے ادر اسے مٹی سے پیدا فر مایا۔

آ ٹھوفٹ تک گیا۔

، ھے مت مک حیا۔ پہلے آ سان تک گیا۔

ب. سدره تک گیا۔ خا کی نے چھلا نگ لگائی

ناری نے چھلا تک لگائی

نور بول كاسردار جلا

(جلدسوم)=

=(ا سرارخطابت

مولو یو۔اب مجھے بتاؤ کہ جوسدرہ سے بھی آ کے گیا وہ کون ی مخلوق تھی۔ بھنسو مولو یو۔اب مجھے بتاؤ کہ جوسدرہ سے بھی آ کے گیا وہ کون ی مخلوق تھی۔ بھنسو میڈ کھٹے میں کھیت کی مولیاں میڈ کٹھٹے کی رٹ لگانے والو یہاں پر تو ناری اور نوری عاجز ہیں تم کس کھیت کی مولیاں ہو؟

جرائیل النظین الحوجرت ہوکر و کھے رہے ہیں کہ

اوہ گئے دلاں دے دلا سے اوہ گئے دلاں دے جانی اوہ گئے کہاں گئے۔

ہماں گئے۔

جھوں تیک نہ کوئی ہور گیا۔

اک کالیاں زلفاں والای اوہ سدرہ دیاں حداں تو ر گیا۔
جھتے نہ جاند نے نوری ڈردے۔

عقن دے خانے کم نہ کردے۔

مقتل دے خانے کم نہ کردے۔

جیہر ہے ی راز نیاز دے پردے اوہ سوہنا محمد تو ڈرگیا۔ اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا!

رَفُرَفٍ:

اب وہ منزل آگئی کہ جہال منزل کا تصور ختم۔
جبرائیل الطبی المعرب ہے۔
برائیل الطبی المعرب ہے۔
براق بھی چیچے رہ گیا اور اب ایک سبز رنگ کا بچھونا نمودار ہوا جے فرف کہتے
ہیں۔اس سے ید قدرت ظاہر ہوا اور اوپر لے گیا۔
(الیوا قیت والجواہر جلد ٹانی ص ۲۳)

مقام وحشت:

اب وہ مقام آیا کہ

اس برخطابت نه کوئی حامی نه کوئی یا در نه سنگ ساحل نه مرحلے تنے۔

ے مدی میں مقام پرتنہائی کی وجہ ہے وحشت محسوس ہوئی تو آ واز قدرت آئی کہ محبوب اس مقام پرتنہائی کی وجہ ہے وحشت محسوس ہوئی تو آ واز قدرت آئی کہ محبوب ﷺ اینے آپ کوتنہا مت مجھو۔

مت گھبراؤ كيونكه ميں نے تمہيں سير كروائي ہے۔

"اَسُوای بِعَبْدِهِ."

تو میں تہارے ساتھ ساتھ ہی ہوں، اب اگر تنہائی محسوں کرتے ہو اور کوئی راستنہیں پاتے تو میرا وعدہ ہے کہ

"يَهُدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا." (پ٢٦ سورة الفتح آيت نمبر٢)

''میں خود تجھے سیرھا راستہ دکھاؤں گا۔''

راه کا تو نام ونشان نه تھا۔

پھرمطلب بیدنکلا کہا ہے محبوب جس شاہراہ محبت پر میں تنہیں چلا رہا ہوں۔ میں خود اس کی رہنمائی کروں گا۔

# وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى:

ہاں اب سمجھ میں آگیا کہ امام اہلسنت نے جوتر جمہ فرمایا بالکل صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدى (ب٠٣ سورة الفحلي آيت نمبر ٧)

اور تمهیں اپنی محبت میں دارنتہ بإیا اور اپنی طرف راہ دی۔

ضالاً کامعنی کرتے ہوئے بڑے بڑے نام نہادمفسرین اور بڑم خود مترجمین فرمترجمین سند اپنی مبینہ جہالت اور نحبث باطن کا کھل کو اظہار کیا اور بغض رسول کی منہ بولتی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔

ان کوتر جمہ کرتے وقت میر بھی یا دندر ہا کہ اس آیت میں لفظ ضال کی نسبت کس زات والا صفات کی طرف ہے۔

ا كارخطابت

ضال کے مختلف معانی سے ناآشنا ان ماڈرن مترجمین نے ذات نبوت کا ذرا پاس نہ کیا اور معاذ اللہ ذات نبوت کو گراہ ۔ کم گشتہ راہ۔ راہ مجولا ہوا لکھ دیا۔ یاللعجب

چہ بے خبرز مقام محمہ عربی ست حالانکہ نبوت کے متعلق اس معنی کی صرتے نفی اس آیت میں موجود کہ حالانکہ نبوت کے متعلق اس معنی کی صرتے نفی اس آیت میں موجود کہ ما حَدِّ تُکُمُ وَمَا غَولیٰ "(پ ۲۲ سورة النجم آیت نمبر۲) دنہ بھٹکا تمہارا صاحب اور نہ بہکا۔"

اب میر کیسے ہوسکتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے کلام میں تعارض ہو وہ خود ہی فرمائے کہ میر امنجوب نہ گراہ ہوا نہ بہکا اور خود ہی فرمائے کہ مجھے بھٹکا ہوایا گراہ بایا اور داہ دی۔

کلام باری میں تعارض نہیں ہوسکتا ہاں ان ملاوُں کی ذات نبوت سے دشمنی کے باعث ان کی عقل کا فتور ہوسکتا ہے۔

کیونکہ ضال کا معنی محبت ہیہ خود تشکیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہوسورہ کیوسف ارشاد باری تعالیٰ کہ جب حضرت لیعقوب علیہ السلام نے فرمایا: مجھے پوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اولا دینے ان سے کہا۔

"إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ." (پااسورة يوسف آيت نبر ۱)
"يقينا بهارے والد (ايباكرت بوئ) كلى محبت كاشكار بيل-"
"قَالُوْ آ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَرِلكَ الْقَدِيْم."

(پ٣١ سورة يوسف آيت نمبر٩٥)

''گھروالوں نے کہا (باباتی) آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔' اب ان ماڈرن مفسرین نے ان مقامات پر مختلف ترجے کئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرانی محبت میں گرفتار ثابت کیا۔

[جلدسوم]

اس آیت کی تفسیر میں امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمتہ تے ہیں کہ

"اَلَضَّلالُ بِمَعْنَى الْمُحَبَّةِ" (تَفْيركبير)

یعنی صلال معنی محبت ہے۔

علاوہ ازیں عرب لوگ جنگل کے اس درخت کو جو راستہ کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ضال کہتے ہیں اور اہل علم نے بیمثال بھی پیش کی ہے کہ

"ضَالَّ الْمَآءُ فِي اللَّبَنِ."

" پانی دودھ میں گم ہوگیا۔"

اس كا مطلب ہے كسى كى محبت ميں كم ہوجانے كوضال كہتے ہيں۔

لہذا ترجمہ کرتے وقت لفظ کی نبست کا خیال رکھا جاتا ہے جیبا کہ صلوۃ کامعنی ہے نماز مگر جب اللہ کی طرف اس کی نبست ہوتو معنی بدل جاتا ہے اور درود ہو جاتا ہے اور ملائکہ کی طرف ہوتو اس کامعنی دعا ہے۔ جیبا کہ آیت "یہ ہے سکہ وُن عَدَی السَّبِی" میں ہے اس طرح ضال کا لفظ جب حضور کی طرف منسوب ہوگا تو معنی مجب ہوگا۔ گمراہی کامعنی مراد لینا گمراہوں کا کام ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کو محبت میں وارنتہ پایا تو راہ دی۔ لہذا جب کوئی سنگی ساتھی نہ رہا تو اس وقت اللہ تعالی نے محبوب وارنتہ پایا تو راہ دی۔ لہذا جب کوئی سنگی ساتھی نہ رہا تو اس وقت اللہ تعالی نے محبوب وارنتہ پایا تو راہ دی۔ لہذا جب کوئی ساتھی نہ رہا تو اس وقت اللہ تعالی نے محبوب

نوری حجابات:

نی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ستر ہزار نوری حابات طے فرمائے ایک ایک حجاب کی منافت ستر ستر بھر اد برس تھی۔

مجھے آ واز آتی تھی کہ

"اُدُنُ مِنِي. اُدُنُ مِنِي. "

ا *مرار*ذطابت ام

تعض نے ہر حجاب کی موٹائی پانچ پانچ سو برس بھی لکھی ہے۔ (معارج النبوت جلد سوئم ص۱۵۲)

اعلیٰ حضرت نے فر مایا: کہ آوازیں آتی رہیں۔

بڑھ اے محمہ کے قریں ہو احمہ قریب آسرور محبہ
" نار جاؤں یہ کیا ندائقی یہ کیا سال تھا یہ کیا مزے شے
خرد سے کہدو کہ سر جھکالے گماں سے گزرے گزرنے والے
پڑے ہیں یاں خود جہت کولالے کسے بتائے کدھر گئے شے
چاب اٹھنے ہیں لاکھوں پردے ہرایک پردے میں لاکھوں جلوے
عجب گھڑی تھی کہ وصل وفروت جنم کے بچھڑے گلے ملے شے

ملال نے غلط سمجھا:

اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے مثال بے مثال دے کر مسکلہ سمجھایا گر ملاں آ ل باشد کہ چپ نہ شود کے مصداق ملاں جن کو کلام اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اعتراض گھڑ دیتے ہیں، یہاں مولویوں کو یہ مغالطہ لگا کہ جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے۔

(معاذ الله خدا اورمصطفط میں)

عالانکہ ایبانہیں آپ کے شعر کا مطلب سے کہ ملاپ اور جدائی کو جب سے اللہ این کہ ایسانہیں آپ کے شعر کا مطلب سے کہ ملاپ اور جدائی کو جب سے اللہ نے پیدا کیا تھا بھی ایک موقع پر جمع نہ ہو سکے مگر شب معراح بیرآپی میں اسٹھے ہوگئے۔

ے عجب گھڑی تھی کہ وصل فرفت جنم سے بچھڑے ملے تھے! آواز آتی ہے۔

"اُذُنُ مِنِى يَا خَيْرَ الْبَرِيَّة"

قدم اٹھایا جاتا ہے بوے نازو انداز سے ستر ہزار سال کی مسافت طے کر کے

جلدسوم)=

قدم رکھا جاتا ہے اور انظار کیا جاتا ہے کہ دیکھوں پھر آ واز آتی ہے یا نہیں۔

نازوا نداز ادهر

، اُڈنُ مِنِی ادھر،

ہرادا پرادا آج کی رات ہے۔

اجا تك آواز آئى۔

''قِفْ یَا مُحَمَّدُ بِاَنَّ رَبَّكَ بُصَلِّی "(مارج الهوت اردوجلداوّل ۳۰۵) حضرت شیخ المحد ثین، شیخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمتہ نے ترجمہ فر مایا کہ ''رب تو نمازی گذارو''

تھہر جائے اے محد بھاآپ کارب نماز پڑھ رہا ہے۔

میرے نزدیک بیمغنی اس کیے درست ہے کہ

"اَلصَّالُوةُ مِعُرَاجُ الْمُؤْمِنِينُ."

نمازمومن کی معراج ہے۔

تعنی نماز میں مومن اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے۔

الندمجى حضور بي اس شب راز ونياز فرمار باتفا۔

اس کیے فرمایا کہ تھم جائے آیا کارب نماز پڑھ رہا ہے۔

مر محققین کے نز دیک اس مقام پر صلوٰ ق کا ترجمہ درود ہے۔

"عَلَى الإطكلاق."

(ملاحظہ ہوالیواقیت والجوا ہر جلد نمبر ۲ ص ۳۵ شفاشریف جلد نمبراص ۲۷۷) اور بیآ وازلہجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے ساتھ تھی۔

#### جوڑے نہاتاریے:

فرمایا: جب میں آ گے بڑھا حی کہ عرش کے قریب ہوا تو تعلین پاک اتار نے کا ارادہ فرمایا تو عرش سے آواز آئی۔

(طدسوم)=

"فَسُمِعَ مِنْ أَنِيْنِ الْعَرْشِ أَنْ لَا تَنْحَلَعُ يَا حَبِيْبَ اللهِ." (جوابرالحارجلدنمبراص ١٠١٠ شرح خريوتي ص١٠١٠)

"أے اللہ کے حبیب ﷺ اپنے تعلین پاک ندا تاریں۔" عرض کیا مولی تو نے کوہ طور پرموی علیہ السلام کوفر مایا تھا فی "فَاخْعَلَعُ نَعَلَیْكَ" اریخ جوڑے اتار دو۔

وہ کوہ طور تھا اور پیر تیراعرش ہے۔

فرمایا: بیارے محبوب بھٹھ کے کہ میں نے انہیں تعلین اتار نے کا تھم دیا تھا ہر یہ ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو موکی الطیع کہاں اور تم کہاں وہ اور تھے تم اور ہو وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہومطلوب بھی وہ کلیم اللہ الطیع اور تم میرے محبوب بھٹے بھی

پنجابی کے شاعر نے کہا:

۔ آداز آئی پیارے توں سے جوڑیاں آ

"برا جوڑا محبوبا نہیں لائمن والا

تیرا جوڑا میرے ہے عرشاں دی زینت

ایہ موئی "تے عیلی" دے نہیں پاؤن والا

مُد ﷺ بیارا برس شان والا

سے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا

ہ فقرر ن<u>انا کے برویے</u>:

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

دَنْي فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَّى

( ب ٢٤ سورة النجم آيت نمبر١١٠)

پھروہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رد گیا بلکہ اس سے بھی کم۔

۔ استھے جو قصر وئی کے بردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا جی نہیں دوئی کی نہ کہد کہ دہ ہی نہ منظم ارے تھے

اور

> کس طرح گئے۔ سمت کیاتھی۔

سیر کہاں ہے کہاں تک ہوئی۔

سی منہیں کہا جاسکتا کیونکہ اللہ لا مرکاں ہے اور جہت ہے یاک۔ نبی پھیلاں کی گئی سے میں منہوں

نى ﷺ لامكال كي جبال جبت نبيس\_

غورفر ماييئے:

اعلیٰ حضرت ٌفر ماتے ہیں۔

۔ کمان ان کال کے چھوٹے بھتو تم اوّل آخر کے پھیر ہیں ہو محیط کی جال سے تو بیچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ''قربت خاص میں راز و نیاز کی باتیں شروع ہوگئیں۔'

الله قرماتا ہے

"فَاَوْ حَى اِللَّى عَبْدِهِ مَا أَوْ مِنْى" (ب ٢٢ سورة النِّم آيت نمبر١١) " "پيل وحي كي اسپيغ بند سه كي طرف جو وحي كي يا"

رمیان طالب و مطلوب رمز بیت کراهٔ کاتبیل راجم خبر نیست

تحفه محبوب

فر مایا محبوب استے بڑے ملک سے آئے ہوتو میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو۔
سر سجد ہے میں رکھ کرعرض کیا۔
"اَلْتَحِیّاتُ بِلَّهِ وَ الطَّلُواتُ وَ الطَّیِبَاتُ."
تمام بدنی مالی تحاکف (اللّٰہ) تیرے لیے ہیں۔
تمام بدنی مالی تحاکف (اللّٰہ) تیرے لیے ہیں۔

اے میرے مولا!

ارشاد ہوا اے محبوب ﷺ میرائم میہ ہے کہ

فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوتًا فَسَلِهُ مُواعَلَى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنُ عِنْدِ اللهِ مُهَادَّكَةً طَيْبَةً. " (بِ٨ اسورة النورآ يت نمبرا٢)

پیر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو وہ دعا جو اللہ کی سے چر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو وہ دعا جو اللہ کی

طرف ہے مقرر ہے جو بردی بابر کت اور پاکیزہ ہے۔

اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا:

جب انسان سمی گھر میں داخل ہوتو اس کا طریقہ سے کہ اگر پہلے سے وہاں

کوئی مسلمان موجود ہےتو کہے۔

السلام عكيكم ورحمتدالله وبركاته

اگر و ہاں کو کی مخص موجود نہ ہوتو کیے۔

السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ الصَّالِحِينَ."

(تغییر ضیاءالقرآن جلدسوئم ص ۱۳۸۵)

اے محبوب تم نے اس پر عمل ویرا ہو کر مجھے آتے ہی بیر کہا: اَلتَّحِیَّاتُ لِللَّهِ الْحُ

اب میں اینے اس قانون کے مطابق کے "هَلُ جَزَآءُ الإحسانَ إلا الإحسانُ" (بيمانورة الرحن آيت نبر٢٠) نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔

تحفہ کے بدلے تحفہ:

متہمیں تحفہ کے بدلہ ریتحفہ پیش کرتا ہوں۔

ٱلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

میں نے قبول فر مایا۔

التحيات يصلون وطيبات تيراتحفه

تسلیمات ـ برکات ـ ارحمات میراتخفه آپ قبول سیجئے ـ

امت کی باد:

آ قائے دوجہاں نے اس مقام پر بھی امت کو یا در کھتے ہوئے عرض کیا۔ اَلسَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ الصَّالِحِينَ. "

ملال کہتا ہے:

ملال کہتا ہے:

نی پرسلام نہ پڑھو رہے بدعت ہے۔ کفر ہے۔ شرک ہے

حضور ﷺفرماتے ہیں۔

مجھ بربھی اور میری امت کے عباد صالحین بربھی سلام۔

ملال ایک سلام برروتا ہے مگر بہاں

غوثوں پر

تطيول پر

اوتا دول پر

امرادخطابت

ابدالوں پر علماء پر صلحاء پر اولیاء پر اولیاء پر اعلیٰ حضرت فاضل پریلوی رضی اللّدعنه، اسی لیے قرما۔

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی الله عنه، اسی کیے فرماتے ہیں۔ \_ ان کے مولیٰ کے ان پر کروڑوں درود! ان کے اصحاب وعترت پیہ لاکھوں سملام یہ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب! تا اہد اہلینت یہ لاکھوں سلام

مانگومحبوب:

فرمایا: اے محبوب، مسک تعطهٔ
مانگوآج جو مانگوعطا کیا جائے گا۔
مرب آ کھیا محبوب پیارا۔
ایہہ جگ اوہ جگ تینڈ ااے سارا۔
خاطر تینڈی کل بیارا۔

جھیدیاں آ ویں۔ دیر نہ لاویں۔ کچھ منوادیں۔ چومنوانا ایں اج منواجا تینڈی رضائے گل کم گئی نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسریٰ نے گل کم گئی

امية ، كي بخشش :

سائیں آنکھیاں دل عرض کرینم۔ سوج سمجھ کے ایہدالینم۔ تول ہے من سیں میں روکا منوثیم۔

امت نا کاری ـ اوگنهاری ـ بخش د بے ساری ـ

ے گنہگاراں نوں نوں گل لادیں رسم وفاتے گل مک گئ!

رسم وفاتے گل مک گئ!

ینور بشر دا مسئلہ کھلیا!

شب اسریٰ نے گل مک گئ وجہ پلکاں نگھ پار سڈھایا وجہ بیکاں نگھ پار سڈھایا ہفت ہاء نے گل مک گئ

عرض كيا مولا:

میری امت گنبگار ہے۔اے باری تعالی بخشش فرما دے۔

فرمايامحبوب ﷺ:

"وكسّوف يغطينك رَبُكَ فَتَوْطنى." (ب ٣٠ سورة الفحلي آيت نمبره) اورعنقريب آپ كارب آپ كواتنا عطا فرمائے گاكه آپ راضى ہوجائيں گے۔ حضرت مولاعلى المرتضى شير خدا عليه السلام فرماتے ہيں كه نبى محترم عليہ السلام فرماتے ہيں كه نبى محترم عليہ السلام فرماتے ہيں كه نبى محترم

فرمايا:

"اَشْفَعُ لِأُمَّتِى حَتَى يُنَادِى رَبِّى اَرْضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ فَاقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيتِ إِنَّ مَضَمَّدُ فَاقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيتِ إِنَّ

میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا۔حتیٰ کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا۔ اے محمد ﷺکیا آپ راضی ہو گئے۔

یں میں کہوں گا ہال میرے پروردگار میں راضی ہوگیا۔

(تفبيرضياء القرآن جلد پنجم ص ٥٨٧)

ایک اور روایت کے مطالق حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا۔حتیٰ کہ اللّٰد فرمائے گا۔اے محبوب

جلدسوم)=

ﷺ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اسے جنت میں لے جائے۔(مسلم شریف جلداوّل ص•۱۱،۱۱۱)

کے۔ رہے مظر میں جور اوس سیالہ اور استے ہیں۔ حضرت اعلیٰ گواڑوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یعطیلک رَبُّک داس تساں فَتَرُ صٰلی مَصِیں بوی آس اساں

لج بال كريسي باس اسان! فَشَفَعْتُ شَفْعًا سائيس يرْهيان

یجاس (۵۰)نمازین:

حضور عليه السلام فرماتے ہيں۔

"فَضُرِضْ عَلَىَّ خَمِسِينَ صَلاَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ"

\* ( حجته الله على العالمين ص ۱۳۸۳ )

> يس ميرى امت بربر دن اور رات ميں بچاس نمازي فرض كاكئيں-"فَنَزُلْتُ حَتَى إِنْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّيِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلُوةً قَالَ إِرْجِعُ رَبُّكَ فَاسْنَلَهُ التَّخْفِيفَ أَمَّيِكَ أُمَّيَكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلُوةً قَالَ إِرْجِعُ رَبُّكَ فَاسْنَلَهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّيَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ. " (جَدَالله على العالين صهم)

'' پھر میں آسان سے اترا تو موئی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا۔ میں نے فرمایا: پچاس نمازیں۔ موئی علیہ السلام نے کہا: اپنے رب کی طرف لوث جائے اور اس سے تفقیف کا سوال سیجئے آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گا۔'' حضور پڑالافرماتے ہیں:

سور مهدر المعارة من رَبِّى وَبَيْنَ مُوسى حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ الْهُنَّ اللهُ الْمُحَمَّدُ اللهُنَّ اللهُ اللهُ

الْحَمْسُونَ صَلانً" (جمة الله على العالمين ص١٩٨٧)

''پس میں لوٹنا رہا اپنے رب اور موئی علیہ السلام کے درمیان یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ پانچ نمازیں دن اور رات میں ہوں گی۔ ہر نماز کا دس (۱۰) گنا تو اب ہوگا۔ بس بیتو اب بچیاس کا ہوگا۔'' اور بیاس لیے کہ

"وَمَنُ هَمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمِلِهَا كُتِبَتْ لَهَا حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهَا حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ كُتِبَتْ لَهُ مَكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ كُتِبَتْ لَهُ مَكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ مَكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ مَعْمَ بِسَيّنَةٍ فَلَمْ يَعْمِلَهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ مَعْمَ بِسَيْنَةً وَاحِدَةً. "(جَتَة الله على العالمين ١٣٣٣) من كالمن كالمن

ميرا فيصله تبديل نهيس ہوا كرتا۔

میں ثواب پیاس کا ہی دوں گا۔''

"فَنَوْلُتُ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ اِلَى مُوسَى فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ اِرْجِعُ فَاسْئَلَهُ التَّخْفِيْفَ."

''میں اتر احتیٰ کے موکی علیہ السلام کے باس پہنچا اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا پھرلوٹ جائے اور اللہ سے تخفیف کا سوال سیجئے۔''

(ابْ آپ بھی بہی جائے ہیں کہ کاش ایک چکراورلگ جاتا۔)

حضور بكافرمات بين، ميس نے كہا:

"قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِيْ حَتَّى إِسْتَحَيْتُ مِنْهُ."

( حجتة الله على العالمين ص ١٣٣٣ )

وجلدت ==

" وتتحقیق میں لوٹ جاتا اینے رب کی طرف ہتی کہ جھے حیاء مانع ہوگئی اس "

اگروه زنده ندیجے:

ملاں سے بوچھے کہ اگر قبروں والے زندہ نہیں اور نفع انقصال نہیں دیے سکتے آلے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے بیجاس کی بانچ کیسے کرالیں۔

ملاں جی بیجاس ہی پڑھا کریں تا کہ ان کا بیہ بڑھا ہوا پیٹ بھی کم ہو اور انہیں تنقید کا موقعہ بھی نہ لے۔

اگر پانچ ہی پڑھنی ہیں تو مان لو کہ قبروں والے زندہ بھی ہیں اور نفع بھی دے علیہ اور نفع بھی دے علیہ میں۔ علیہ ہیں۔ علیہ ہیں۔

<u>وه نفع دیتے ہیں:</u>

امام المحدثین، سند المفسرین، حضرت شاه عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ

"ان والیاء الله اورصلحائے مونین سے کہ دنن کئے جانچکے ہیں تفع اور فائدہ لینا جاری ہے اللہ اور مدداور تائید بھی ان سے متصور ہے۔' فائدہ لینا جاری ہے اور مدداور تائید بھی ان سے متصور ہے۔' (تنبیر عزیزی یارہ نمبر ۱۳۰۰ ص ۲۹ مترجم اردو)

اگرعلم ہوتا:

ملال کہتا ہے کہ اگر نبی وہ کے کہ کوعلم ہوتا کہ بچاس کی پانچ رہ جا کیں گی تو ہہلے میں ہوتا کہ بچاس کی پانچ رہ جا کیں گی تو ہہلے سے ہی پانچ کروالیتے۔انے چکراگانے کی کیاضرورت تھی۔
میں کہتا ہوں۔ اگر اللہ کوعلم تھا تو پچاس دیتا ہی نہ پہلے ہی پانچ ویتا اس نے پیاس کیوں دیں؟

"مَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا."

''جو جواب تمہارا خدا کے لیے ہے وہی جواب ہمارا مصطفے کے لیے ''

#### اصل بات:

اصل بات بیقی که حضرت موئ علیه السلام خداوند کریم جل جلاله کی زیارت نه کرینکے نتھے اس لیے اللہ کریم نے فرمایا۔

میں بار بارمصطفے علیہ السلام کوتمہاری طرف بھیجتا ہوں تم میرے دیکھنے والے کی زیارت بار بارکرو۔

اس کیے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام سر راہ کھڑے رہے اور ہر بارحضور ﷺ کی زیارت کرتے اور گفتگوفر ماتے رہے۔

> ہمناں اکھیاں نے دلبر ڈٹھا اوہ اکھیاں تک لیکا ا توں ملیوں تے اللہ ملیا هن آساں لگ سیناں

#### قصه مختضر:

حضرات گرامی! خطبہ جمعہ کا وفت ہوگیا ہے۔ اس لیے موضوع کوسمیٹ کر مختصر عرض کرتا ہوں اور ای واسطے میں نے موضوع کو بہلے بھی اختصار بلکہ بہت زیادہ اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے۔ ا

قصہ مختصریہ ہے کہ شب اسریٰ کے دولہا علیہ السلام جس آن گئے اس آن واپس جلوہ فرما ہو گئے۔

> اور جب تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ پانی چل رہا تھا جس سے کہ وضوکیا تھا۔ کنڈ اہل رہا تھا۔ عاشق کہتا ہے کہ

\_ زنجیر رہی ہلتی بستر بھی رہا گرم اک دم میں سرعرش کئے آئے محمد بھ

صابر جدُان تشریف لیائے۔ بستر گرم برابریائے! سال اٹھارہ گزرسڈھائے كنڈ اہل دا۔ يانی چل دا۔

حھوٹا میں دا۔

ے من ندمن ہن تیری مرضی رات ھکاتے گل کم گئی! نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسریٰ نے گل مک سنی رات رئيلي حارتك لايم-کالیاں زلفاں بھی رنگ جا بم۔ سب نبیاں وا بخت بڑھا یم۔

۔ مرسل سارے، کرن نظارے۔ جاون وارے کون امام رسولال دا مسجد اقصلی تے گل مک سنی نور بشر وا مسئلہ کھلیا شب اسریٰ تے گل مک گئ-

> مویٰ دی کوہ طور تیاری۔ تحكم ہو مانعلین اتاری۔ ہن آ گئی محبوب دی واری۔

\_ آئن ٹردا - لاہ چھڈ پردا - مجھیں بشر دا! تھم تھم ٹریا جوڑے یا کے اوادنی تے کل مک سی

(المرارخطايت

نور بشر دا مسئله کھلیا شب اسریٰ نے گل مک گئ وچہ پلکال تنگھ پارسڈھایا ہفت ساء نے گل مک گئ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے بیمعراج مصطفے ﷺ ہے ہمیں! کہ عالم بشریت کی ہے زد میں گردوں ''وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاَ عُ الْمُنْینُ.''

# ابرارخطابت

خطبات ماه شعبان المعظم

پہلا(۱) خطبہ:.........خضرت محدث اعظم دوسرا(۲) خطبہ:......شب برات کی برکات تبسرا(۳) خطبہ:....حضرت امام اعظم چوتھا(۴) خطبہ:......منان

# بهلا خطبه

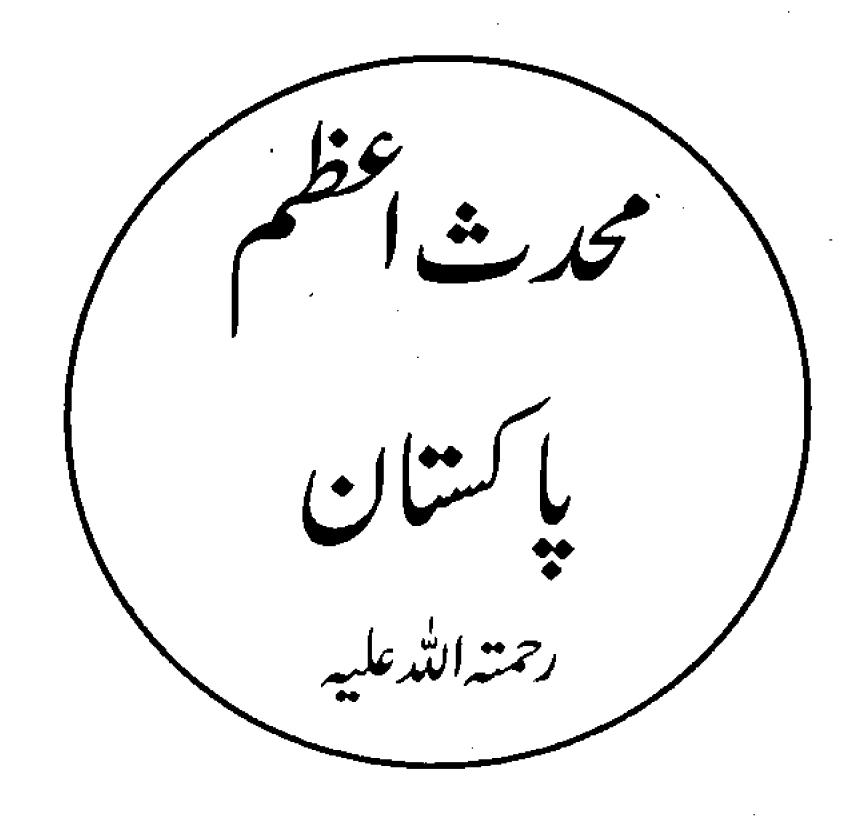

خطبه:

اَلْحَمْدُ لِاَهْلِهِ وَالصَّلُوةُ لِاَهْلِهَا اَمَّا بَعْدُ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللهِ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ."

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكريْمِ.

درودش*ری*ف

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

حضرات گرامی!

گزشته ایام میں ملک بھر میں عرس حضور محدث اعظم رحمته الله علیه منایا گیا ہے اور اہلسنت کی سب سے عظیم درس گاہ جامعہ رضویہ، مظہر اسلام، تی رضوی، مسجد جھنگ بازار میں انتیس (۲۹) تمیں (۳۰) رجب المرجب کو یہی عرس مبارک انعقاد پذیر ہوا اس لیے آج کے خطبہ میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمتہ الله علیہ کا مبارک تذکرہ کیا جائے گا۔ تلاوت کردہ آیت کر یہ کا ترجمہ ساعت فرمائے۔

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ

"قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغَفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ."

(پ۳ سورة آلعمران آیت نمبرا۳)

"اے محبوب فرما دیجے! اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرو۔ اللہ تم سے محبت فرمانے کے گا اور تمہارے گئے گا اور تمہارے گئے گا در تمہارے کیاہ تمہارے کے بختن والا رحم فرمانے والا ہے۔"

حضرات گرامی!

اس آیت کریمہ میں کھل کر بیان فرما دیا گیا کہ اتباع محبوب علیہ السلام کے بغیر محبت خدا کا دعویٰ محض دعویٰ بے دلیل ہے۔

اگرتم اینے سینے میں عشق الہی رکھتے ہوتو تم ضرور اتباع حبیب خدا علیہ السلام کروگے۔

اگرتم موحد ہوتو لازمی عاشق رسول ﷺ ہو گئے کیونکہ تو حید عین ایمان ہے اور ایمان عشق رسول ﷺ کے بغیر ناممل ہے۔

سركاردوعالم على في ارشادفرمايا:

"لاَ يُوْمِنُ آحَدُكُمْ حَتْى آكُونَ آحَتْ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ." (بخارى شريف جلداة لص ٧)

''تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جس وقت تک اینے آباؤ اجداد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔''

> ے محمد ﷺ کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ ناممل ہے

ای فلفہ کو مذنظر رکھ کر درولیش لا ہوری علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا:

مناز اچھی روزہ اچھا جج اچھا زکوۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر فدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا!

معلوم ہوا اتباع محبوب اورعشق رسول علیہ السلام ایمان کی بنیاد ہے۔
معشق رسول بھی کی بدولت ہی اتباع محبوب بھی نفییب ہوتی ہے۔

#### جن كن بربراداسنت مصطفيظ

حضرات گرامی!

حضور محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی زیست مستغار انہی دو حقیقتوں سے عبارت ہے لین آپ کی زندگی کا سرمایہ عشق رسول ﷺ اور اتباع رسول ﷺ تھا۔

كھانا پينا۔

الحصنا بليصنا

آناجانا۔

سونا حا گنا

نشست وبرخاست به

چانا بھرنا۔ بلکہ زندگی کا ہر لمحہ سنت نبوی ﷺ کے مطابق تھا اور بیہ سب بچھ بحکی انسان بھی اور بیات کیا جاچکا بحکلف یا تضنع اور بناوٹ کے ساتھ نہ تھا بلکہ آپ کی فطرت میں ود بعت کیا جاچکا تنا

محدث بےمثال:

حضرات محترم،غور شيجيّه!

واسراد خطابت

حدیث مبارکہ پڑھانے والے ہزاروں محدثین اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود شے اور آج بھی موجود ہیں گرمیرے حضور محدث اعظم علیہ الرحمتہ سے پہلے یا بعد کوئی محدث ایسا نہ گزراجس پر حدیث پڑھاتے ہوئے وہی کیفیت طاری ہو۔ جس کا ذکر حدیث میں موجود ہو۔

مگریہ ہے مثال اور منفر و محدث حضور محدث اعظم ہی کی شخصیت تھی کہ اگر حدیث میں بیہ ذکر آیا کہ

"فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

"رسول الله عليه السلام مسكرات."

تو آپ کے چبرہُ انور برتبہم کی کیفیت ازخود نمودار ہو جاتی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کے جلوے نظر آتے اور آپ پوری کلاس کو حکم فرماتے۔

''تم بھی تمبسم کرواگر تبسم نہیں کر سکتے تو تبسم کرنے والوں جیسی صورت بنا لواس سے بڑھ کرزندگی میں تبسم کا اور کون ساموقعہ آئے گا۔''

(محدث اعظم يا كتان جلداوّل ص١٠٠)

حضرت امام خطابت سمندری والے علیہ الرحمتہ نے کئی مرتبہ بیہ بیان فرمایا کرآ ب فرماتے۔

"بنسوتم بھی ہنسوتا کہ مجبوب علیہ السلام کی سنت پر ممل ہوجائے۔"

۔ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے اللہ!

ایسے پیر طریقت په لاکھوں سلام

اورا گر کہیں حدیث پاک میں بدالفاظ آجاتے کہ

"فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ."

نبی اکرم علیدالسلام نے گریہ فرمایا:

تو میرے آتا ہے نعمت علیہ الرحمت کی چشمان مغیرہ میں آنسو تیرنے لگتے اور

فر ماتے۔

تم بھی روؤ۔ اگر رونانبیں آتا نو رونے والا منہ بنالوتا کہ محبوب علیہ السلام کی سنت برعمل ہوجائے۔''

> ے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ایسے بیر طریقت بیہ لاکھوں سلام

> > در دمحسوس کرنا:

حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب صاحب (راولپنڈی) وامت برکاتہم العالیہ نے بیان فر مایا کہ ۱۹۵۵ء میں دوران تدریس ایک موقعہ پرسرکار دوعالم برکاتہم العالیہ نے بیان فر مایا کہ ۱۹۵۵ء میں دوران تدریس ایک موقعہ پرسرکار دوعالم بھٹا کے ایام المرض کی احادیث پڑھی جارہی تھیں۔ تقریر کے دوان آ ب نے وہ حدیث مبارکہ بڑھی جس میں بیالفاظ موجود ہیں کہ

"عَاصِبًا رَاسُهُ بِخُرُقَةٍ"

'' سرانور میں درد کی شدت کی بنا پر آپ کا گیڑے ہے باندھنا جب یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے دیکھا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت صدینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے ملاحظہ کیا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی۔

سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، نے جب بیہ منظر دیکھا ہوگا تو انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟......''

ای طرح آپ شدت درد میں صحابہ کرام پر وارد ہونے والے احوال بیان فرما رہے تھے محسوس ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سرانور کے درد کی کلفت آپ

می محسوس فر مار ہے <u>ہتھ</u>۔

دوران بیان آپ پرالیی رفت طاری ہوئی کہ روتے روتے بھی بندھ گئی۔ ای لم میں آپ نے کتاب بندفر مادی سبق ختم ہو گیا اور آپ حلقہ درس سے آٹھ کر آندر نفر یف کے کتاب بندفر مادی سبق ختم ہو گیا اور آپ حلقہ درس سے آٹھ کر آندر نفر یف لے گئے اس کے بعد آپ پر نہ معلوم یہ کیفیت کتنی دیر طاری رہی ؟
(محدث اعظم یا کتان جلد اوّل ص ۳۱۱، ۳۲۱)

ے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام عما

ال مصطفع على المصطفع المعالم المصطفع المعالم

استاذ الحدثین و استاذی المکرم علامہ غلام رسول رضوی شارح بخاری دامت المجام العالیہ المیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نزول قرآن کی کیفیت کا بیان ہور ہاتھا۔ والمقار المحال کے وقت حامل وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تلاوت کے محضورا کرم بھٹاکا قرآن مجید پڑھنے والی قرآنی حقیقت،

" لَا تُحَرِّ كُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ."

کا بیان ہور ہاتھا۔

اتباع نبوی میں درس حدیث کے دفت آپ کے لب مبارک بھی ہل رہے تھے گویا اس حال مصطفے ﷺ پرعمل ہور ہاتھا۔

'آپ کے ہونٹوں کی حرکت شریک درس طلباء نے دیکھی اور خوب محسوس کی۔ (محدث اعظم پاکستان جلدادّ ل سسسسالسس)

> ے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام

> > لے اب کہے رحمتہ اللہ علیہ کیونکہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔

## طلیاء ہے مل کروانا:

استاد محترم نے ہی بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم رسول معظم ﷺ کی بعث کے ابتدائی سالوں کا ذکر ہور ہاتھا کہ ابتداءً آپ کی تبلیغ خفیہ طور پر ہوتی۔ عظم خداوندی آیا کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے تبلیغ کریں۔ آپ نے بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قرلیش اپنے قبیلے کے افراد کو جمع کیا۔ جمع کرنے کیے آپ نے بلند آواز سے پکارا۔

چنانچه

"وَٱنُّذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْا قُرِبُيَن."

ى تفسير كرتے ہوئے حضور عليه الصلوة والسلام كى اتباع ميں شربيك درس طلباً ،

ہے فرمایا:

'' حدیث کا جملہ یا صباحاہ آپ کے بلانے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔''
لینی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قریش کو بلند آ واز سے بلایا جیسے پنجا بی محاور میں'' کوک مارنا'' کتے ہیں۔ بھلا کوک کیسے مارتے ہیں آپ نے بھی آ واز بلند فرما کی اور طلباء سے بھی ایسا کروایا۔ (محدث اعظم پاکستان جلدا ق ل ص ۳۱۳)
اور طلباء سے بھی ایسا کروایا۔ (محدث اعظم پاکستان جلدا ق ل ص ۳۱۳)
مصطفے بھی ا

# سنت برغمل كامل:

حضرت علامه مولانا الحاج ابو داؤدمجمه صادق صاحب دامت برکاتهم العالیه به این ایک تقریر میں بیان فرمایا که این ایک تقریر میں بیان فرمایا که حضور محدث اعظم پاکتان علیه الرحمته نے ایک مرتبه بھولے سے پہلے بایال

يا ؤن مسجد مين داخل فرمايا:

فورا خیال آیا کہ بیہ خلاف سنت ہے تو پاؤں مبارک باہر نکالا اور جلدی ہے

دايال ياوك داخل فرما كرفر مايا:

"اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ."

دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا اور مسجد سے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا سنت ہے۔ ''ہم نے خدا کے فضل سے سنت پر عمل کیا ہے۔''

ے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ایسے پیر طریقت بیہ لاکھوں سلام

حضرات گرامی!

الله تعالی فرماتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتو میرے محبوب ﷺ کی انتاع کرواور بہی منتجہ عشق رسول ﷺ ہے۔

حضرت محدث اعظم بإكستان عليه الرحمة في محبوب عليه السلام كى كامل التباع كركه البيد الدرمؤجزن عشق رسول عليه كا اظهار فرمايا۔

محتر م سامعین!

عشق ومحبت کی ایک علامت جسے بیان کیا گیا ہے۔

"مَنُ آحَبَ شَيْئًا فَٱكْثَرَ مِنْ ذِكْرِمٍ"

جس کے ساتھ کسی کو محبت ہو وہ اس کا ذکر کٹر ت کے ساتھ کرتا ہے۔حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمتہ میں بدرجہ اتم موجودتھی۔

آپ ہر بات سے ذکر محبوب ﷺ اخذ فرماتے۔حتیٰ کہ دورہ حدیث شریف کے علاوہ دیگر فنون کی کتب بڑھاتے ہوئے بات بات سے عشق رسول ﷺ ٹیکتا اور کے علاوہ دیگر فنون کی کتب بڑھاتے ہوئے بات بات سے عشق رسول ﷺ ٹیکتا اور کُرمصطفے علیہ السلام کا پہلونکاتا۔ سیننگڑ وں طلباء کرام نے ملاحظہ فرمایا۔

عویا که طمع نظر صرف اور صرف ذکر محبوب علیه السلام تھا۔ جبیبا که کسی عاشق

نے فرمایا۔

۔ منشا یمی ہے بس میرے اس قبل و قال کی ہوتی رہے شاء تیرے حسن و جمال کی!

جلدسوم }

سبق کے دوران ذکر مصطفے ﷺ

مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب ہی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور محدث اعظم پاکتان علیہ الرحمت فن میراث کی مشہور کتاب سراجی کا درس ارشاد فرما رہے تھے کہ میراث کے ایک مسئلہ 'پرتقریر کے دوران سرور عالم ﷺ کا نام نامی اسم گرامی آیا۔

اس پر آپ حضور علیہ السلام کے فضائل ومحامد بیان فرمانے لگے اور جومسئلہ میراث شروع تھا اس سے توجہ ہٹ گئی۔

تھوڑی دریئے بعد جب احساس ہوا تو فرمایا۔

''مسئلہ تو میراث کا بیان ہور ہاتھالیکن توجہ سرکار دو عالم ﷺ کی شان اقدس کے طرف ہوگئ۔''

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ!

به كهنا تفاكه أنكهول مين آنسوآ كئے-

رفت طاری ہوگئ اور حسب معمول طلباء کرام سے فرمایا پڑھو۔

ے بود در جہاں ہر کے را خیالے

مرا از ہمہ خوش خیال محمد عظا

آپ کی چشمان اقدس سے آنسو جاری تھے اور دارالحدیث عارف جامی علیہ الرحمتہ کے اس نعتیہ کلام سے گونج رہاتھا۔

(محدث أعظم بإكستان جلداوّل صهاب

حدیث پرممل:

حضور محدث اعظم پاکتان علیہ الرحمتہ صرف حدیث پڑھانے میں ہی تہیں بگا اس پر عمل فرمانے میں بھی انفرادی حیثیت کے حامل متھے لہذا جس یقین کے ساتھ آپ حدیث پڑھاتے اسی یقین کے ساتھ اس پر عمل بھی فرماتے چنانچہ جلالتہ الع

حضرت مولانا حافظ عبدالعزيز مبارك بوري فرماتے ہیں كەترىندى شریف كی حدیث

"طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعاَمُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِي الثَّلاَ ثَيَةِ" (جامع التريزي جلد ثاني صس)

"اکیک شخص کا کھانا دو کے لیے اور دو شخصوں کا کھانا تبین کے لیے کافی

اس حدیث برعلامه موصوف نے بوراعمل کیا۔

واقعہ سے کہ جب آپ دارالعلوم مظہر اسلام بریکی شریف کے شیخ الحديث تنص تو ميں نے آپ كى خدمت ميں ايك طالب علم حافظ محمد صدیق مراد آبادی کو تحصیل علم کے لیے روانہ کیا۔

حضرت موصوف نے اس طالب علم کو دارالعلوم مظہر اسلام میں داخل کرلیا مگراس کے کھانے کا انتظام نہ ہوسکا۔حضرت کا جو کھانا معمولا آیا کرتا تھااسی کھانے میں اینے ساتھ کھلانا شروع کر دیا۔

دو چار۔ دس میں روزنہیں بلکہ جب تک حافظ محمد میں صاحب بریلی شریف رہے برابران کواینے ساتھ اس کھانے میں شریک رکھا ان سے فرمایا کرتے تھے۔

' ' كھاؤىسم الله يڑھ كركھاؤ انشاء الله دونوں كو كافي ہوگا۔''

حافظ محمصدیق کابیان ہے کہ میرا پیٹ تو تھرجاتا تھا۔حضرت مولانا کے متعلق میں پھھ نہیں کہدسکتا۔حضرت موصوف کا بیہوہ عمل ہے جو فی زمانہ این تظیرا ب ہے۔ (محدث اعظم یا کتان جلداؤل ص ٣١٥،٣١٦)

> ۔ ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام

حضرات گرامی!

جس مرد قلند کی غنا کا بیه عالم ہو۔

ا تباع محبوب میں اس نہج تک پہنچ چکا ہو کہ فطرت ہی اطاعت رسول ﷺ میں

ڈھل جائے۔

ہر لخطہ ذکر محبوب ﷺ ہے جس کی زباں معطرر ہتی ہو۔

عشق رسول ﷺ جس شخصیت کا اوڑ هنا بچھو تا ہو۔

السيمحدث اعظم بإكستان كبتي بي-

الله تعالی فرما تا ہے کہ جب تم میرے محبوب ﷺ کی اتباع کرو گے تو

"يُحْبِبُكُمُ الله"

میں تنہیں اینامحبوب بنالوں گا۔

اللہ کی اینے محبوب علیہ السلام سے محبت کا بیہ نقاضا ہے کہ جومحبوب علیہ السلام سے محبت کا بیہ نقاضا ہے کہ جومحبوب اداؤں کواینا لے وہ بھی محبوب ہو جائے۔

جبیها کهرومی فرماتے ہیں که

الله تعالی کے محبوب:

ایک مرتبہ مجنوں نے ایک ہرن کو دیکھا تو اس کی آئکھوں کو بار بار بوسہ دینے

لگے۔ کسی نے بوجھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو فرمایا:

غور کرواس کی آئیمیں میری کیلی جیسی ہیں۔

اس طرح جو مخص محبوب كريم كى اداؤن كو اپنائے گا۔ الله نتحالی كو اس پر پيار

آ ئےگا۔

حضرت محدث اعظم پاکستان رحمته الله علیه کی اتباع محبوب عظم استان محبوب علی شرف قبولیت یا چکی تنمی اور وه الله تعالی کے محبوبین میں شامل ہو چکے ہتھے۔

#### اہل زمین واہل آسان کے محبوب:

حضرات محترم!

حدیث پاک میں بیذ کرموجود ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے محبت فرما تا ہے تو "نادینی جبر اینل اِنَّ الله یُعِبُ فَلاناً فَیْجِبُهُ."

( بخا**ری شریف** جلد ثانی ص۸۹۲)

"خضرت جرائيل الطّينالا كوندا فرماتا ہے كہ اے جرائيل الطّينالا فلال بندے سے میں محبت كرو بھر جرائيل عليه اس سے محبت كرو بھر جرائيل عليه السلام اس سے محبت فرماتے ہیں۔"
اور اہل آسان كوندا فرما كر كہتے ہیں، اے آسان والو!
"إِنَّ اللّهُ يُحِبُّ فُلاناً فَا حِبُونَهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السّمَاءِ"

( بخاری شریف جلد ثانی ص۸۹۲ )

"بِ شِكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فَلَال آوى سے محبت كرتا ہے ہى اسے محبوب ركھو۔" اس كے بعد زمين والوں كو بھى اس كى محبت ميں مبتلا كر ديا جاتا ہے۔ "ثُمّ يُوْضَعُ لَـهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ."

( بخاری شریف جلد تانی ص۸۹۲ )

" پھرز مین پربھی اس شخص کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔"
حضرت محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کے جاہبے والے زمین کے
ہرخط میں موجود ہیں اور آپ کا شہرہ عالم اسلام میں موجود ہے۔

یکھ اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمہ کا
کہ اک عالم فدائی ہوگیا سردار احمہ کا
نظر سے رات دن دولہا باراتوں کے گزرتے ہیں
گر ضرب المثل سہرا سجا سردار احمہ کا

الله تعالیٰ نے اپنا۔ اہل آسان و زمین کا تخبوب ہی نہیں بنایا بلکہ حضور محدث اعظم یا کتان کو کرامات وتضرفات کا لامتناہی سلسلہ عطا فرمادیا۔

آپ کے فیض و کرم سے بہت ہے، ہے ایمان صاحب ایمان ہو گئے۔ آپ کے درفیض وجودیر

عشا قان رسالت ﷺ بن گئے۔

علماء بن گئے۔ راہبر بن گئے۔ والی بن گئے۔ یگانے بن گئے۔

بگائے بن کئے۔ مردار بن گئے۔ گستاخان رسالت <u>آ</u>ئے

جہلا آئے

راہزن آئے

خالی آئے

بگانے آئے

بے سروسامان آئے

حضرت ابوب رضوی نے فرمایا:

ی بھر جاؤ جنہیں اے بے سرو سردار ہونا ہے!

کہ دریائے کرم ہے بہہ رہا بسردار احمد کا

ارے ایوب دیکھا مظہر اسلام کا منظر!

کہ مرجع خلق کا ہے مدرسہ سردار احمد کا

#### حضرت امام خطابت:

حضرت امام خطابت علامہ غلام رسول سمندری والے رحمتہ اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے تھے کہ ۱۹۵۳ء میں جب تحریک ختم نبوت اپنے عروج پرتھی۔ میری عمراس وقت تقریباً سترہ (۱۷) برس کے لگ بھگ تھی میرا اوائل دور تھا چونکہ ابندائی تعلیم مدرسہ تعلیم القرآن ترکمان گیٹ وہلی میں دیو بندی اساتذہ سے حاصل کی تھی۔ اس بنا پراس وقت میرا ذہن دیو بندیت کی طرف زیادہ مائل تھا اور میں اپنے علاقہ و جکوٹ کے گردونواح میں دیو بندیوں سے جلسوں میں کمتب فکر دیو بندکی طرف سے تقاریم کیا کے گردونواح میں دیو بندیوں سے جلسوں میں کمتب فکر دیو بندکی طرف سے تقاریم کیا

ا كورخطابت

کرتا تھا اور تقاربر کا موضوع اکثر علاء تن بالخصوص حضرت محدث اعظم پاکستان رحمته الله علیه کی تر دید درود شریف کی ممانعت وغیره مواکرتا تھا۔ ابھی تک حضور محدث اعظم کی زیارت نه کی تھی اور نه ہی آ ب کا کوئی خطاب سنا تھا۔ بس دیکھا دیکھی اپنے اس دیو بندی استاد کی طرح متشدد روید اپنار کھا تھا۔

# تحريك ختم نبوت:

سا<u>991ء</u> کی تحریک ختم نبوت میں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی طرف سے چلنے والی عظیم تحریک ، جس کی قیادت علامہ ابو الحسنات قادری رحمتہ اللہ علیہ فر ما رہے تھے۔ میں تحریک کے ہراول دستہ میں شامل تھا۔

چنانچہ میں نے مجلس عمل کے طریقہ کار کے مطابق فیصل آباد (اس وفت لا مکپور تھا۔) سے گرفتاری دی۔

مجھے یہاں سے گرفآر کر کے سکھر جیل میں منتقل کردیا گیا جہاں دیگر قائدین تخریک ابوالکلام یا کستان حضرت علامہ سید فیض الحن شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔ سیدعطاء اللہ بخاری۔مولوی تاج محمود وغیرہ پہلے ہی گرفآر ہو چکے تھے انہیں کے ساتھ مجھے بھی بیابند سلاسل کردیا گیا۔

# ستهرجیل اور ملا قات محدث اعظم یا کستان:

مجھے بجین ہی سے تھجور بہت پیند تھی اور سکھر کی تھجی بہت شہرت رکھتی ہے۔ چنانچہ میں سکھر جیل میں روزانہ دعا کیا کرتا تھا کہ مولائے کریم کسی ملاقاتی کے ہاتھ سمجی بھیج دے۔

دوسرے علماء کرام سے ایک دن ایک ملا قات کرنے آیا تو اتفاق سے سے کرتے آیا تو اتفاق سے سے سے کرتے ہے۔ ایک ملاقات کرنے آیا تو اتفاق سے سے سے کر آیا۔

میں نے جب اس کے ہاتھ میں تھوریں دیکھیں تو اس سے فوراً تقاضا کردیا کہ مجھے بھی تھجور دی جائے۔اس ملاقاتی نے بڑی درشت نظروں سے مجھ گھورتے ہوئے

کہا۔

— (امراد خطابت

''مولوی رہناں جیلاں وچہ نے تقاضے تھجوراں دے۔ ایہہ جیل اے تیری سسرال دا گھرنہئیں۔''

لعنی رہیل ہے اپنا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں پر تھجوروں کا تقاضہ کرتے ہو۔اسی شمن میں ایک اور واقعہ نیں!

وْسْرُكِ جِيل فيصل آباد اور گيار ہويں شريف كاختم

جس سے پیتہ چلتا ہے کہ درولیش جہاں بیٹھ جائے اللہ وہیں سب کچھا تظام فرما

ویتا ہے۔

• بجھے بھٹو دور میں ڈسٹر کٹ جیل فیصل آباد کے اندر پابندسلاسل کیا گیا۔ انفاق • کی بات کہ میرے عزیز شاگر دوں اور مریدوں نے بہت سافروٹ جھے جیل میں ہی بات کہ میرے عزیز شاگر دوں اور مریدوں نے بہت سافروٹ جھے جیل میں ہی جھیج دیا اور گیار ہویں شریف بھی آگئی۔

غوث پاک رضی الله عند، نے فرمایا: که میرا غلام گیار ہویں کا ختم دلایا کرتا تھا اس کا ناغہ نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ مولانا صفدر رضوی اور قاری عبدالرشید ارشد علیہا الرحمتہ بھی جیل میں تھے۔

میں نے مولا نا رضوی سے کہا۔

آپتقریر کریں۔

قاری صاحب۔نعت پڑھیں۔

میں صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہوں اور گیارہویں شریف کاختم ولا لیتے ہیں۔ چنانچہ جیل میں سارے عملے کو بلا کر گیارہویں شریف کاختم پڑھا۔ دعائے خیر کی اور تقلیم تیرک ہوئی۔ ابھی میں دعاسے فارغ ہوا تھا تو جیل کے سنتری نے کہا۔ تیرک ہوئی۔ ابھی میں دعاسے فارغ ہوا تھا تو جیل کے سنتری نے کہا۔ مولوی جی ایج تیاں دعا کیتی اساں آمین آسمی اے بہن اسال دعا کرنی ایں ہے تیاں آمین آسمی ایں۔"

= امرادخطابت

میں نے سوچا کہ اللہ ہی خیر کرے رہے کیا دعا کریں گے تو جب ان کے کہنے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے رہ دعا کی۔

''یا الله ایهه تن مولوی سدا ای جیل و چهر بهن <u>'</u>'

میں نے ان سے کہا۔

بيدعا ہے كه بددعا؟

انہوں نے کہا:

''مولوی جی تہاڈا کیہہ جاندا ہے تسیں جیل وچ رہو۔ جیل تے تہاڈی وجہ توں فروٹ منڈی بن گئی اے۔''

میں نے کہا:

ہم منگتے ہیں احمہ ﷺ کے وہ داتا ہے ہمارا جو بھی انگیں گے ہم اس سے ہمیں بخشے گا وہ پیارا گر شور میاتے ہیں یہ منکر تو میائیں!
آ داز سکاں کم نہ کند رزق گرارا!

#### حضور بلكى آمد:

تو جب سکھر جیل میں مجھے ہے جواب ملاتو میرے دل پر زبر دست چوٹ ی لگی اور میں درود ابرا جیمی النظیم بڑھتے ہوئے روتا روتا سوگیا۔

میں تو سو گیا گرمیرا مقدر جاگ اٹھا۔

ظاہر کی آئکھیں بندہوگئیں مگر باطن کی کھل گئیں۔

میرےنصیب کا ستارہ جگمگااٹھا۔

میں نے بہت ہی نورانی خواب دیکھا جومیری دنیا بدل گیا۔

میں نے دیکھا کہ ایک وسیح وعریض میدان ہے جس میں ایک بہت بڑا نورانی اسٹیج لگا ہوا ہے۔ حد نگاہ تک مخلوق خدا کے سربی سرنظر آرہے ہیں۔ ایک بلند ونورانی

منبر مبارک پر ایک شخصیت خطبدار شا و فرما رہی ہے کہ جس کے سرانور برنسواری رنگ کا عمامہ شریف بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے سفید چاور شریف اوڑھے ہوئے نورانی چہرہ مبارک ، گھنی داڑھی ، سرخ وسفید رنگ والی بیشخصیت اس آبیت مبارکہ کو تلاوت فرما رہی ہے۔
تلاوت فرما رہی ہے۔

"يُناآيُهَا النّبِي إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِينًا "لَي اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِينًا "لَ

لوگ گربیان جاک کرنے لگے۔ وجد ہی وجد کیف ہی کیف مستی ہی مستی

کے اس عالم میں شور مجے گیا کہ وہ دیکھو حضور علیہ السلام کی آ مدہوگئی۔
سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ افروز ہوگئے۔
آ قائے نامداد، امہت کے تم خوارتشریف لے آئے۔
سرخ پہرجمت کا جھومرسجائے کملی والے ﷺ کی محفل ہجی ہے۔

رخ پر رحمت کا جھومرسجائے مملی والے بھٹا کی محفل بنی ہے مملی والے بھٹا کی محفل بنی ہے مملی محصوص میں جلوہ گری ہے

ييمولانا سردار احمد بين:

میں نے جب بیتھے مڑے ویکھا تو آئکھیں چندھیانے لگیں کیونکہ مجھے اس

عضرت اہام خطابت رحمتہ اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، معزت محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی

آ واز واہدیمی خود یہ آیت کریمہ تلاوت فریائے اور پر چی چید میں ترجمہ فریائے تو مجیب ساں بندھ جاتا اور
عشا قان محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی نگا ہوں کے سامنے صنور محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی هیمیہ محوصنے لکتی لوگ
دیوانہ وار مجموم اٹھتے اور الکیار ہوجائے۔ (مصنف)

البرازخطابت

طرح محسوں ہوا جیسے ایک سورج آگے بڑھتا چلا آرہا ہے۔آگے بڑھا۔
سرکار دو عالم ﷺ کی سواری مبارک کے قدموں سے لیٹ گیا اور کیا دیکھتا
ہوں کہ میرے آقا ومولی علیہ الصلوق والسلام کے چہرہ انور پر نقاب ہے اور چیجے
چیجے چارنقاب پوش اور بھی ہیں۔

ول میں آیا کہ بیکون سے نفوس قدسیہ ہیں۔

غیب سے آواز آئی کہ بیرسرکار ﷺ کے جاروں خلفاء عظام ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں سرر کھ دیا اور عرض کیا۔

اے میرے آقاعلیک السلام!

ے تیرے قدموں میں آتا میرا کام تھا میری گری بنانا تیرا کام ہے میری میری آکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے

(علامه صائم چشتی)

كانيته كانيته

ۇرى<u>ت</u> ۋرىتە\_

تقرقراتے ، تقرقراتے۔اور

روتے ہوئے عرض کیا۔

یارسول الله علی ذراچیرهٔ انور سے نقاب تو اتاریں تاکہ بیاسک بارگاہ

زیارت رویئے انور سے مشرف ہو <u>سکے۔</u>

تو فرمایا: اے غلام رسول۔

تمہارے دل پر جو حجاب ہے تم اے اتار دو۔

ہم نقاب اتار دیتے ہیں۔

میں نے عرض کی آ قاﷺ میں سمجھانہیں۔

تو فرمايا!

انہیں پہچانتے ہوجوتقر ریفر مارہے ہیں۔

عرض كيا نبيس يا رسول الله على!

فرمایا: یبی لائل بور کے مولانا سردار احمد ہیں۔جنہوں نے میری حدیث پڑھانے کاحق ادا کردیا۔

بس پھر کیا تھا۔

نفرت کی جگہ محبت آ گئی۔

عداوت کی جگہ عقیدت آگئی۔

ادھرمیرے دل سے پیجاب اترا۔

ادھررخ منورہ سے وہ نقاب اتر گیا۔

اور پھریمی کیفیت تھی کہ

رخ سے سرکار دو عالم بھی نے نقاب الٹا ہے!
ہم نے مہتاب کے ماضے پیہ پنینہ دیکھا
اور مہ و انجم بھی مرہم پرد رہے ہیں
اور مہ و انجم بھی مرہم پرد رہے ہیں

نقاب رخ الخايا جا رہا ہے!

د یکھتے ہی و کیھتے محفل برخاست ہوگئی۔

آ نکھ کھلی تو وہی سکھر کی جیل تھی۔

میں نے اپنے دل میں مصم ارادہ کرلیا کہ یہاں سے رہا ہوتے ہی سیدھا جھنگہازار حاضری دوں گا۔

اور حضرت قبله سیدی و سندی مولائی فرید الدهر، وحید العصر، صدر الا فاصل بدر الا ماثل، قطب الوفت، محدث اعظم حضرت علامه مولانا ابوالفضل مفتی و پیرمحمد سردار احمد صاحب کی زیارت کرول گا- جن کی

الرادخفابت

برکت سے میرا باطنی نقاب و حجاب اٹھ گیا ہے اب انہیں کی برکت سے بی ظاہری نقاب و حجاب بھی انشاء اللہ اٹھ جا کیں گے۔ بی ظاہری نقاب و حجاب بھی انشاء اللہ اٹھ جا کیں گے۔

بَصَّلُك بإزار حاضري:

سکھر جیل سے رہا ہوتے ہی سیدھاجھنگبازار لائل بور سنی رضوی جامع مسجد میں

ضر ہوا۔

نمازعصراداکی اورصف برہی بیٹھ گیا۔

ادعر محدث اعظم رحمتہ اللہ علیہ وارالحدیث شریف کے بنچے عوام وخواص سے معروف ملاقات، معروف ملاقات،

ادهر مجھ پر مولویت کا غلبہ بدستور \_

شرمندگی کی وجہ ہے آ گے بھی نہ بڑھا۔اور

شوق دیدارنے واپس ملٹنے بھی نددیا۔

این جگه بربی بینها میمنظرد یکهتار ها\_

تھوڑا عرصہ گزرا کہ میری طرف ایک مولانا جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے

لشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

''مولوی صاحب آپ کوحضرت صاحب یا دفر مارہے ہیں۔''

میں نے تجابل عارفان سے کام لیتے ہوئے کہا:

« کون میرحضرت صاحب " کہا:

« و حصرت محدث عظم " وه دیکھوسا ہنے۔

آب نوروں سے مصافحہ فرمارے ہیں۔

مجفر کمیا توا ۔

جمم کلنینے لگا کو رہے تکھوں میں آ سوؤں کا سیاب اٹر آ یا۔ اور یہ وینے لگا کر مجیب منظر ہے؟

کہاں سکھر جیل اور کہاں فیصل آباد (لاکل بور)

یعنی سینکروں میل کا فاصل ہے اور میں اس سے بل بھی آب سے ملانہ

تحمی آپ کواور آپ نے مجھے دیکھا۔

آپ کومیرے آنے کاعلم کیے ہوا جوآپ مجھے بلارے ہیں۔فورا ذہن

میں سرکار دو عالم ﷺ کی بیرحدیث مبارکه آگئی۔

"إِتَّقُوا بِفِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ"

(جامع التر فدي جلد ثاني ص١٩٠٠)

"مومن کی فراست سے ڈرو ۔ پس بیٹک وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔"

\_ كوئى سمجھے تو كيا سمجھے كوئى جانے تو كيا جانے

وو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد ﷺ کا

ہدوں رب دل دیاں اکھیاں دیوے جانن ہووے نوروں!

محبوباں نوں نظریں آوے کیا نیزے کیا دوروں

ان مولا نا صاحب نے مجھے باز و سے پکڑااور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمتنہ

الله عليذكى بارگاه ميں لے آئے۔ اورسركارنے مجھے حاضر ہوتے بى يون فرمايا:

"مولانا آ گئے ہو۔"

عرض كياحضورة سكيا هول\_.

فرمایا: " حجفوث بولتے ہوتم خود کب آئے ہو۔ "

مولاناتم آئے ہیں لائے گئے ہو۔

تم ہمارے غازی ہو:

سرکارمحدث اعظم پاکتان رحمته الله علیہ نے اس غلام بے دام کواپنے سینہ بے کینہ سے لگالیا۔ عجیب کیفیت ظہور پذیر ہوئی۔

میرے سینے میں علم کے سمندرسمود ہے۔

معرفت خداوندی اور عشق مصطفوی ﷺ کے انمول خزانے منتقل فرما دیئے۔ میرے سینے میں محبت صبیب کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم کا بحریبے کنار موجیس مارنے لگا

"مولانا آپ ہمارے غازی ہیں اور اہلسنت و جماعت حنی بریلوی مبلغ۔" بس حضور کا بیدارشاد فرمانا تھا کہ پھر یا کستان کے گوشے گوشے، قربیہ قربیہ۔بستی سبتی۔ نگر نگر میں حضرت کے قیض پروردہ غازی نے مسلک رضا کی ہے دھڑک تبلیغ کی آور د نیا کو بیہ بتایا کیہ

> ے میرے آ قائے نعمت حضرت سردار احمد نے نکالا ظلمتوں سے اور نور حق ہے دکھلایا ضدا کو جس نے بھی یایا نبی ﷺ کی معرفت یایا خدا اس یر ہے خود شاہد یمی قرآن میں آیا \_ غلامان رسانت کی غلامی مل گئی مجھ کو! غلامان رسالت کا رہے مجھ پر سدا سابہ

#### دا تا صاحب حاضری:

حضور محدث اعظم یا کتان اکثر جمعرات کے روز حضور داتا سنج بخش رحمته الله علیہ کے دربار عالیہ بیس حاضری دیا کرتے۔

حضرت امام خطابت علید الرحمته سمندری والول نے بیان فرمایا که ایک مرتبه گرمی کی شدت میں ہم حضور محدث اعظم علیہ الرحمته کی معیت میں داتا صاحب حاضر ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ گرمی ہے کی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو؟ ابھی یہ خیال آیا تو عرض کیا دا تاصاحب آج لسی کا گلاس ملے تو مانوں۔ فاتحہ پڑھی۔

بیٹے تو ایک آ دمی کی کے لیے لیے گلاس لے کرآیا اور مجھے دیتے ہوئے کہنے

''چودهری دا چودهری ربهیون، بھلا اکسی وے گلاس کی، ولیاں نون آ زمائی دا ''

ہندااے''

'' بینی کہتم جان کے جان ہی رہے بھی لی کے گلاس کے لیے اولیاء کرام کی آ زمائش کیا کرتے ہیں؟''

ادھر حصرت محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمتہ کے قدموں پیہ ایک آ دمی نے سر رکھ کررونا شروع کردیا اور زارو قطار رونے لگا۔

آپ نے فرمایا:

''شاہ صاحب کیوں گنہگار کرتے ہوا چھا اٹھو ہو جائے گا۔رکوا دیں گے۔'' ہم نے سوجا کہ بیآ دمی جب یہاں سے اٹھے گا تو اس سے بوچھیں گے بیا کیا نلہ ہے؟

بہ جب وہ آ دمی اٹھا تو ایسے تیز تیز جلنے لگا جیسے اس کو ہمار ہے ارادہ کاعلم ہوگیا ہو۔ بڑھے دریا کے پاس جا کرہم نے اسے پکڑلیا اور پوچھا بتاؤ۔

مسکلہ کیا ہے؟

اس نے کہا بات دراصل میہ ہے کہ

میں اس علاقے کا ابدال ہوں۔

"میری ڈیوٹی داتا صاحب سرکاڑنے سندھ میں لگا دی ہے میں یہال سے جاتا نہیں چاہتا اور داتا صاحب آتی اپنی اولاد کی نہیں مانتے۔ جتنی مولانا سردار احمد کی مانتے ہیں تو میں میر عرض کررہا تھا کہ حضور آپ سفارش کریں تا کہ میرا تبادلہ رک مانے اور میرکام ہوجائے۔"

تب آپ نے فرمایا:

تیرا کام ہو جائے گا۔ تبادلہ رکوا دیں گے۔

قطب الرات:

استاد محرّم شيخ الحديث علامه الحاج محمر حنيف صاحب رحمته الله عليه اقعان آباد

والوں نے اس فقیر سے بیان فر مایا کہ

ہم وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکلے تو سیجھ فاصلہ پر ایک آ دمی بوڑھا سا لاٹھی کے سہارے آتا ہوا دکھائی دیا تو آپ نے مجھے فرمایا:

" مولانا جانة ہو به بزرگ كون بيں؟"

عرض کیا فرمائیے۔تو فرمایا:

'' پیروفت کے قطب ہیں۔''

میجھ دریے بعد وہ ہمارے پاس پہنچ گئے اور آتے ہی فرمایا:

"مولوی صاحب سے داراز فاش نیس کری دا۔"

یعن کسی کا راز فاش نہیں کیا کرتے۔

به کہا اور غائب ہو گئے۔

#### ایک اور کرامت:

حضرت امام خطابت رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں سمندری سے حضور محدث اعظم علیہ الرحمتہ کے دربار شریف حاضری کے لیے حاضر ہوا اس وقت آپ کا وصال ہو چکا تھا۔

اس ونت چودہ آنے سمندوی تالائل پور کا کرایہ تھا۔ میرے پاس ایک روپیہ گا۔ حاضری سے فارغ ہوکر میں نے ایک جلسہ میں جانا تھا۔ جوالانگر اترا تو دوآ نہ جو بقایا تھے وہ تا نگہ کا کرایہ تھا۔

جوتائے والا جوالائگر سے دربارشریف تک کالیتا تھا۔ کراریہ بڑھ گیا دوآ ندکے بجائے جارآ ندہو گیا۔ اب میں نے عالم تصور میں عرض کیا۔

<u>ا سوار خطابت</u>

سرکاراگر بلانا ہے تو انتظام فرما دیجئے۔

جوالائكر بھا تك كے قريب ايك جھوٹى سى مىجد ميں بيھا تھا كدايك تاكے والا

آيا۔

نیا تا نگه اور سفیدرنگ کا خوبصورت گھوڑا۔

تائك والے نے كہا:

''مولوی غلام رسول در بارشریف نهتیں جانا۔''

میں نے کہا: جانا تو ہے مگر میرے پاس .... ابھی بات ادھوری تھی کہ اس نے

كبيا

مولوی صاحب ببیٹھ جائیے۔

میں نے کراری آ ب سے کب مانگا ہے۔

دربار شریف کے سامنے لاکرا تارا۔

جب میں نے اتر کرتانگا والے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اور تا نگہ بھی غائب

تفايه

#### ا ثبات حیات *شهداء*:

مجاہد ملت ، حضرت علامہ مولانا محد سلیم نقشبندی مرحوم نے بیان فرمایا کہ زمانہ طالب علمی کے دور میں میں نے آپ پر چند سوالات دارد کئے آپ نے ان سوالات کے جوابات دیئے۔

آ پ کے جوابات کچھاس نوعیت کے تھے کہ میرے جم کے اجزاء کانپ گئے اور جسم میں حرکت ندرہی۔ ہالاخر میں نے عرض کیا: میں کروڑ مرتبہ تو بہ کر کے بیعرض کرتا ہوں کہ حیات شہداء پر ایمان ہونے کے باوجود بید مسئلہ بھے میں نہیں آ رہا۔ صرف اطمیزان قلب جاہتا ہوں۔

حضرت کی عادت مہار کہ بیتی کہ قرآن و حدیث کے مقابل اگر کوئی مخص اپنا

عنديه پیش کرتا تو اکثر جلال کا اظهار فرماتے۔

ليكن آج خلاف عات مسكرا ديئے اور فرمايا:

"انثاء الله تعالی محبوب باک ﷺ کے صدقہ اور اولیاء کاملین کے طفیل تہہیں اسے وقت پراس مسئلہ کی سمجھ آجائے گی۔''

مولانا فرماتے ہیں:

کہ چونکہ آپ علم وفضل کے ساتھ ساتھ بیکراں روحانیت و ولایت سے بھی متاز تھے۔خدام و تلاندہ کے علاوہ ملک کے طول وعرض سے مشاکح عظام بھی آپ کے ہاتھ تخریف لاتے تھے۔

مجھے یقین کامل تھا کہ آپ کی خصوصی توجہ ہے اس مسئلے میں مجھے عین الیقین ہو جائے گا۔اس کا باعث ایک اور بھی تھا کہ میں آپ کے ہمراہ تبلیغی جلسوں میں حاضر

بوتا تھا۔

ای رات کو جب میں سویا تو قسمت بیدار ہوگئی۔حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ ، العزیز کی زیارت سے مشرف فر مایا گیا۔

حسب عادت آپ نے فرمایا: مولانا سامان جلدی تیار کرلو یمحفل باک کا وفت قریب ہوگیا ہے۔ بینہ فرمایا: کہ بیمفل کہاں ہوگی۔ تا نگہ لیا گیا۔ آپ سوار ہو گئے۔ میں بھی خاد مانہ حیثیت ہے سوار ہوگیا۔

برسی دیریک تا نگه چاتا ر ہا۔

اجائک ہم اس جگہ بیج گئے جو دومسجدوں (سنی رضوی جامع مسجداور شاہی مسجد) کے درمیان ہے۔

> کیا دیکھتا ہوں کہ کثیر مجمع ہے۔ سینکا میں بریں ا

سينکڙول اکابرملت موجود ہیں۔

حصرت نے میری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس محفل مبارک میں

حضور سیدنا غوث یاک اور سیدنا شہاب الدین سہروردی اور دیگر سلاسل کے عظیم المرتبت حضرت موجود ہیں۔ ادب ملحوظ رہے۔ حضرت سینخ الحدیث علیہ الرحمتہ نے حسب عادت اولیاء کاملین کے اساء گرامی بڑے ادب واحترام سے بیا ان فرمائے۔ بيرآ ب كاطرهُ المُعازِ تقاب

اولیاء کاملین سے میرا تعارف کرایا اور آپ خود اتنج پر بیٹھ گئے۔ اولیاء کاملین نے آپ کو وعظ کے لیے ارشاد فرمایا: ۔

آب نے کھڑے ہوکر وعظ کرنا جاہا گرحضور سیدنا غوث یاک رضی الله تعالی عنه، نے فرمایا: آپ کری پیتشریف رکھیئے۔

آپ نے عرض کیا:

میرے لیے بید کیسے رواہے؟

ارشاد ہوا۔ جس طرح حضور نبی اکرم ﷺ کے حضور حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عند، نعت خوانی ہے لیے عرض کرتے تو ان کے لیے منبر بچھا دیا جاتا۔ چنانچے حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ سکوی پرجلوہ افروز ہوئے اور آپ نے بیر

آیت کریمہ۔

"وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُوَاتُ."

تلاوت فرمائی: ترجمہ کے بعد بخاری شریف کی مویداحادیث بھی پڑھیں اور حیات شہداء کا ثبوت نص قطعی ہے ثابت ہے جواس کا منکر ہو۔ وہ وائرہ اسلام سے

ہے تم میں کوئی ایسا جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کوا کر اس کا مشاہرہ کرنا جاہے۔ اس پر ایک نو جوان لڑ کا کھڑا ہوا۔ اور عرض کی کہ میں اپنی گردن اللہ تعالیٰ کیا راہ میں کٹواتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جاقو تھا آپ نے وہ مجھے عنایت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کی گردن قلم کردو۔

= الرادِخطابت

یہ جاقو کیا تھا گویا ایک مقناطیس تھا۔ ذرا سے اشارے سے اس نوعمر کی گردن حدا ہوگئی۔ لیکن وہ خود کھڑ ہے کا کھڑا رہا۔ بلکہ کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں میری حیات میں شک کرنے والا ہے ایمان ہے۔

اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمتہ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا ہے کوئی جوا پی گردن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کثوا کر حیات حاصل کر لے۔

مولانا محرسلیم نے عرض کیا:

کہ حضور میں بھی شوق رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسی جاتو سے اشارہ فرمایا کہ میری گردن سینے سے جدا ہوگئ۔لیکن اس کے باوجود میں زندہ ہوں۔ بلکہ تمام کائنات کا مشاہدہ کررہا ہوں۔

میں احباب سے کہدر ہا ہوں کہ میری طرف دیکھو کہ میں زندہ ہوں۔

اختنام محفل برآب واپس تشریف لائے۔

اجا تك ميري آئكه كل گئي۔

سردی کا موسم تھا۔

رات کے کوئی دو بیجے کاعمل تھا۔

مشائخ کرام کی جلوہ گری اور حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ، کے وعظ اور میری شہادت اور حیات کے منظر سے دل میں سرور اور لذت کی کیفیت بیان سے باہر تھی کئی دن تک وہ سرور اور لذت کی کیفیت بیان سے باہر تھی کئی دن تک وہ سرور اور لذت کی کیفیت رہی۔

صبح كوحسب معمول آپ نے حدیث كاسبق شروع كرایا تو اى حدیث سے جس میں حیات شہداء كابیان تھا۔ آپ نے نہایت مسرت بھرے لہج میں فرمایا:
"لَاشَكَ فِيْهِ صَدَقَ اللهُ جَلَّ جَلا كُهُ وَصَدَقَ النَّبِيُّ صَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ."

ترجیمی نگاہوں سے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

کیوں مولوی سلیم آیت کریمہ برحق ہے ناکوئی شہرتو تہیں؟ میں نے والہانہ انداز میں عرض کیا کوئی شبہ ہیں۔

مولانا محرسلیم نقشبندی بیان کرتے ہیں کہ مجھ جیسے کتنے حضرات ہیں جو آ ب کے فیضان سے عین الیقین اور حق الیقین یا سکے ہیں، جب میں نے رات کے خواب كا واقعه مولا نامفتي نواب الدين صاحب مدرس ومفتى جامعه رضوبيمظهر اسلام لاكل بور ہے بیان کیا۔

تو آپ نے فرمایا:

الیمی ہاتیں تو حضرت کے لیے معمولیٰ ہیں۔

(محدث اعظم بإكستان جلد دوتم ص١٢٢،١٢٣،١٢١)

حضرت ابوب رضوی نے فر مایا:

\_ زبان خلق سے حق نے کیا اعلان سرداری! جهی تو آج ڈنکا نج رہا سردار احمہ کا بحمد الله كيا شهره موا سردار احمد كا کہ اک عالم فدائی ہوگیا سردار احمد کا

مرد قلندر كاجنازه:

آب کے جسد خاکی برنور کی بارش کو ہر خاص و عام نے ملاحظہ کیا اور مولوی تاج محمود جیسے متعصب ملان نے جنازہ میں بیر کہ کرشمولیت کی کہ بیدایک مردِ قلند کا جنازہ

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُهِينُ."

# دوسرا خطبه

اكشعبان شهرى (الحريث)

بشب برات کی برکات

خطبه

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ "قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّعْبَانُ شَهْدِی" صَدَقَ رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ سب حضرات ل كروروو شريف بِرْ هَا! ورووشريف: -

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

حضرات گرامی!

سال کے بارہ مہینوں میں سے پچھ ماہ اور ان مہینوں میں سے پچھ دن اور پچھ را اور پچھ را اور پچھ را اور پچھ را تیں متبرک ہیں۔

الله تعالی نے ان مہینوں ونوں اور رانوں کو فضیلت و مرتبت سے ہمکنار فرمایا

ان کا بیان خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا اس کے حبیب پاک صاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ مجمد مہینے اور ون اپنا علیحدہ ورجہ رکھتے ہیں۔

[الرارخطابت

جبیها که نبی کریم علیه الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا

شعبان كى فضيلت

شعبان کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء میں۔ (اسلامی تقریبات ص ۳۳)

> اور رمضان المبارك كے متعلق فرمایا كه: رمضان كی فضیلت

جیسے حضرت بوسف علیہ السلام کو اپنے بارہ بیٹوں میں سب سے زیادہ بیار حضرت بوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس طرح رمضان کے ساتھ بارہ مہینوں میں سے اللّٰہ کوزیادہ بیار ہے۔

عَلَى هَاذَا الْقِيَاسِ: الرَّآبِ قرآن مجيد كامطالعه فرما ئيس توالله فرآن مجيد ميں بعض مہينوں كامرتبه بيان فرمايا ہے جيسے كہ:

"شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ"

(پ۲ سورة البقره آیت نمبر ۱۸۵)

''رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا'' دوسرے مقام پر جج کے مہینوں کا ذکر فرمایا کہ:

جج کے مہینے

"اللَّحَجُّ الشَّهُو مَّعْلُوْ ماكِ" (باسورة البقره آيت نمبر ١٩٧)

" جج کے سے مہینے مقرر ہیں۔

اب آب خوداندازہ فرمائیں کہ جن ملی مہینوں میں جج کرنے کا تھم دیا گیا۔ ان مہینوں کی کیا فضیلت ومرتبت ہوگی۔ایسے ہی تجھایام اور تجھ را تیں متبرک ہیں۔ شب قدر

م جیسے کہ شب قدر کے متعلق فرمایا:

"إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ" (ب ٣٠ سورة القدر آيت نمبرا)
" ب شك بم نے قرآن مجيد كوليله القدر من نازل فرمايا"
اس نزول قرآن كى رات كا مرتبه اور مقام كيا ہے؟ ....فرمايا:
"لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ قِنْ أَلْفِ هَمَهُرٍ" (ب ٣٠ سورة القدرآيت نمبر٣)
"لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِزَارْمِبِينُول كى عبادت سے بہتر ہے۔"

#### اللهدكے دن

ایسے ہی بعض دن متبرک ہیں فر مایا:

"وَذَكِّوهُمْ مِآيّامِ اللهِ" (ب٣١ سورة ابراجيم آيت نمبره)

"اوران (صحابه كرام عليهم الرضوان) كوالله كے دن ياد دلا يئے-"

تفاسیر میں بیموجود ہے کہ بیردن وہ دن میں کہ جن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں برانعامات فرمائے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

( تنسیر ابن جریراورتفسیر خازن ای آیت کے تحت )

عَلَى هٰٰذَا لُقِيَاسِ

مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ پچھ مہینے کچھ دن اور پچھ راتیں اللہ کے فرد کے مثالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ پچھ مہینے کی اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی فرد یک متبرک ہیں تو شعبان کی بیخصوصیت ہے کہ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ بیرمبرامہینہ ہے۔

#### شعبان میرامهین<u>د ہے</u>

"اَلشَّعْبَانُ شَهْرَىٰ" (فَضَاكُلِ ايامِص ١٩٤)

اس کئے اس کوشہر حبیب الرحمان کہا جاتا ہے کیونکہ بیہ بالضوص حضور صلی اللہ

عليه وسلم سے منسوب ہے۔

فرمايا: رجب الله كامهيية-

رمضان ميري امت كامهيند-اور

امواد نطابت

شعبان ميرامهينه ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ:

"رَجَبُ شَهُرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِى وَرَمَضَانُ شَهُرُ أُمَّتِى"

(ما شبت من السنة ص١٢٦)

"رجب الله كا شعبان ميرا اور رمضان ميري امت كامهينه هے"

جس نے شعبان کا احترام کیا گویا کہ اس نے میرااحترام کیا۔

اب آب اندازہ سیجے کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو

جائے وہ چیز ساری کا ئنات کی اشیاء سے مہتاز ہوجاتی ہے۔

عظمت وشان والى اورنرالى هو جاني يعيم

جیبا که قرآن مجید میں اس مثالیں مؤجود ہیں کہ جو چیز سرکار سے منسوب ہوگئ

وه زالی ہوگئی۔

شهر مکه کی قشم

سركار دوعالم عليه السلام عصصهر مكه كى نسبت جوئى تو

الله في فرمايا:

"لا اُقُسِمُ بِهاٰذَا لُبَلَدِ وَانْتَ حِلَّ بِهاٰذَا لُبَلَدِ"

(پ٩٠٠ سورة البلدآيت نمبر١-١)

''میں شم کھاتا ہوں اس شہر ( مکہ) کی در آنحالیکہ آپ بس رہے ہیں۔ اس میں۔''

ال آیت کریمہ میں جولفظ و ہے یہ عاشقوں کی جان ہے یہ واؤ حالیہ ہے۔
مطلب یہ ہوا کہ میں شہر مکہ کی قتم نہیں اٹھا تا ۔گر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ:
اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہواور میں قتم ندا تھاؤں؟
آ یا کیا بات ہے ۔فرمایا: اعلیٰ حضر نے کہ:

ہدہ میں وجہ پر کے۔ تیرے قدم سرز مین مکہ پر گئے۔ اے محبوب! ہم نے تشم اٹھالی ہے۔ کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر وکلام وبقا کی تشم! کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیر مے شہر و کلام وبقا کی قشم! اگر چہ میرا گھر

بيت الله!

کعہ اللہ بھی کہ میں ہی ہے گر مجھے غرض بچھ سے ہے۔ \*وَاَنْتَ حِلَّ بِهِلْذَا لُبَلِدِ"

اً كرنونه موتا تو ميس كعبه بھي نه بناتا۔

سب مجھ تیری وجہ سے ہے۔

\_ کہ کلام مجید نے کھائی شہاتیرے شہرو کلام و بقا کی قشم

انجيروزيتون كيقتم

صرف شهر بی کی قشم نهیس ..... فر مایا:

"وَالْتِيْسِنِ وَالسِزَّيُّتُسُونِ وَطُسُورِ سِيْنِيْسَ وَهَلْذَا الْبَلَدِ الْآمِيْسِ" (بِ ٣ سورة البين آيت نمبر٣ -٢-١)

' دفتم ہے انجیر اور زیتون کی قتم ہے۔ طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی''

مجھے انجیر کی شم اور زینون کے تیل کی شم۔

یا اللہ: کیا انجیر کی بیل کمبی ہے؟

كياس كاذا كنه بهت احيها ہے۔

حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ آم تھلوں کا بادشاہ ہے تو اے مولا' تو نے آم کی فشم کیوں ندا ٹھائی۔

ای طرح بڑے بڑے خوشبودار تیل موجود ہیں تونے ان کی قتم کیوں نہا تھائی؟ فرمایا: میں خوشبو کونہیں و کھتا۔ میں محبوب کی زلفوں کو دیکھتا ہوں۔ میں بیل اور ذا کقہ مہیں و کھتا۔ میں محبوب کی لبوں کو دیکھتا ہوں۔ انجیریار کے لبوں کو اور تیل محبوب کی زلفوں کو گلگ گیا۔

میں نے شم اٹھالی۔

۴. \_\_\_

نون والملے ہونٹوں کی قتم اور قلم والی زبان کی قتم۔ کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و بقا و بقا کی قتم تو عرض کررہا تھا کہ

و رن مررباطا کہ ۔ جو چیز حضور آتا ہے نامدار مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے ساتھ منسوب

ہوگئی۔ نرالی اورعظمت والی ہوگی۔

مثل عورتی<u>ں</u>

ملاحظه جوالله تعالى ارشاوفر ما تا ہے كه:

"يلِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ"

( په ۱۲ سورة الاحزاب آيت نمبر ۳۲)

''اے نبی کی از واج (مطہرات) تم نہیں ہو۔ دوسری عورتوں میں سے ''سیعورت کی طرح۔

یہ ہے مثال بیبیاں ہیں کیونکہ میرے محبوب سے منسوب ہیں۔ کا نتات کی کوئی عورت سمی تنبیلۂ تھی شہری۔

ان محبوب سے منسوب مورتوں کی مثل نہیں۔ کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہرو کلام وبھا کی تشم

نبيت والے جانورجنتی

بے نسبتے ملوانے نامعلوم کس جہنم میں جائیں' نسبت والے جانور بھی جنت میں جائیں گے وہ مچھلی جس کے پہیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے وہ جنت میں جائے

گی۔

وہ گدھا جس پر پیغیبر علیہ السلام نے سواری کی جنت میں جائے گا۔
وہ دلدل جس میں حضرت علی علیہ السلام سوار ہوئے جنت میں جائے گا۔
وہ چیونٹی جوسلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے وہ جنتی ہے۔
وہ ہر ہر جو ملکہ بلقین سے منسوب ہے جنتی ہے۔
وہ مینڈ ھا جے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ذریح فرمایا جنتی ہے۔

وہ میں مانے سرت میں اللہ ملیہ اسلام سے دس مرمایا ہی ہے۔ وہ کما جواصحاب کہف کے چیچے چیچے چلا آیا جنت جائے گا پڑھیئے۔

احسن القصص امام غزالی ص ۵ اور نز ہت المجالس علامہ صفوی ٔ جلد اول ص ۵۸ بیسب جانور انچھی نسبت کے باعث جنتی ہیں۔اسی نسبت کی وجہ ہے ماہ شعبان بیسب جانور انچھی نسبت کے باعث جنتی ہیں۔اسی نسبت کی وجہ سے ماہ شعبان

معظم وموقر ہے۔

فرمایا: شعبان میرامهبینه ہے۔

ے محمر سے نبت بروی چیز ہے خدادے یہ دولت بروی چیز ہے

شعبان کے بر<u>ڑوی</u>

شعبان اس کئے بھی معظم ہے کہ اس کے بردوی بردے عظیم ہیں۔ رجب جس میں حضور علیہ السلام کومعراج ہوا۔ اس کا بردوی اور رمضان جس میں قرآن نازل موا۔اس کا بردوی ہے۔

اس کے شعبان میرامہینہ ہے۔

Marfat.com

Contract of the same

#### تم بهترین امت ہو

تم سب ہے بہتر امت ہو۔

الله فرماتا ہے:

"كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ" (بِم سورة آل عمران آيت نمبر ال

تم بہترین امت ہو۔

کیونکهتم میری امت ہو۔

اسی طرح شعبان سب مہینوں سے معظم ہیں کیونکہ وہ میرامہینہ ہے۔ محمر سے نسبت بردی چیز ہے خدا دے سے دولت بردی چیز ہے

کیونکه میری امت ہو

کیونکہ میری کتاب ہے

بهتر

بهتر

بهتر

تم بہترین امت ہو

قرآن بہترین کتاب ہے

میری کتاب کتابوں سے

میری امت امتوں سے

میرامهینه مهینوں سے

حضور کا پسینه

حضرت امسليم رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

حضور علیہ السلام دو پہر کو میرے غریب خانہ پرتشریف لائے اور قبلولہ فرمایا: سرکار ابد قرار علیہ السلام کوسوتے ہوئے پیینہ آیا۔ میں نے وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کیا

> حضور علیہ السلام نے بیدار ہوکر پوچھاا سے کیا کروگ عرض کیا: اے عطر میں ملا کراچھی خوشبو تیار کروں گی۔

(مسلم شریف جلد ثانی ص ۲۵۷)

اس کی وجہ صرف بیروا اص ہیں۔ نقل تو اوا کرنے والے روز ادا کرتے ہیں۔ وجہ صرف محبوب کی نسبت ہے کہ شعبان میرام ہینہ ہے۔ فرمایا: محبوب مہینہ مہینہ مہینہ میری ہے

(مِلْدِيو)=

محمر سے نسبت ہوی چیز ہے خدا دے یہ دولت ہوی چیز ہے پندرهویں شعبان کی شب نفل پڑھوا گلے دن روزہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اور حضرت ابوب علیہ السلام کے صبر کے بالمقابل تواب ملےگا۔

اندازه فرمايية بيركيول؟

اس کئے کہ شعبان حضور کا مہینہ ہے۔

رب گناه نبیس و یکهتارنگ دنسل نبیس و یکھا۔

قبيله نبيس وتجمقابه

زبان نبیس دیکه آب

علاقه نبیں دیکھتا۔ وہ صرف نسبت ویکھتا ہے۔

فرمایا:محبوب

به مهینه بھی

به امت بھی

خبرا تبری

تیرے مہینے میں تیری امت کواتنا عطا کروں گا کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے۔

<u>لیلہمبارکہ</u>

اس مہینہ میں وہ رات ہے جے فرمایا:

"إِنَّا أَنْ زَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ آمَرٍ •

حَكِيْمٍ" (پ٢٥ سورة الدخان آيت نمبر ١٠٠)

بے شک ہم نے اتارا ہے اسے (قرآن کریم کو) ایک بابر کت رات میں ماری بیشان ہے کہ ہم بروفت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ ای رات

میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہراہم کام کا۔

#### شب برأت

= الرادخطابت

یمی رات ہے جے شب برات کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہر کسی کی برات کا فیصلہ ہوتا ہے۔

لیله مبارکه جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ شب قدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ" ( ١٠٠٠ سورة القدر آيت نمبرا)

" بے شک ہم نے اسے نازل کیالیلۃ القدر ہیں۔"

اور ہر حکمت والے فیصلہ کی میں رات ہے۔

حضور نی اکرم علیدالسلام نے ارشادفر مایا:

(تفبيرضياءالقرآن جلد چېارم ص٣٣٣)

جب شعبان کی پندر هویں ہوتو جاگا کرد اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق ہمان دنیا پرنزول فرماتا ہے۔

اوراعلان فرماتا يبهي

ہے کوئی معظرت طلب کرنے والا تا کہ میں اس کو بخش دوں؟
ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تا کہ میں اس کورزق دے دوں؟
ہے کوئی مصیبت زدہ تا کہ میں اس کواس سے نجات دے دوں؟
اور بیا علان طلوع نجر تک ہوتا رہتا ہے۔

این رحتول سے

خداخود

(اسرارخطابت

اييخ انوار ہے

ا بی برکات سے پہلے آسان پرطلوع اجلال فرماتا ہے۔

اورآ واز دیتا ہے۔

ہے کوئی مجھے سے ماسکنے والا میں اسے عطا کروں

تو ما تک تو سهی عطانه کردن اور تیراا دامن بھرنه دون

توجھے خدا نہ کہنا

ہم تو مائل برم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں سے رہو منزل ہی نہیں

ما نگ

اولاد ما نگ

محصے رزق ما نگ

كاروبار ما نك اور ما نگ

كعبه كي فضا ما تك

مدینه کی ہوا ما نگ

آج اینے دامن کو نہ دیکھاس کی عطا کودیکھے۔

\_اب بنگی دامال بید نه جا ما نگ ارے ما نگ ر

ہیں آج وہ مائل بعطا ما تک ارے ما تک

ما تک ملک کوملت کی عافیت وتر تی ما تگ۔

ما تک گنا ہوں کی بخشش ما نگ

ما تک درد دل اورحسن نظر ما تگ

حضرت صائم چشتی صاحب۔فرماتے ہیں۔

ما نگ لو مانگ لوچتم نر مانگ لو مانگ دو مانگ دو میشم نر مانگ لو

درد دل اور حسن نظر ما تک لوا

ے مملی والے کی تگری میں گھر ما نگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے

16767

بارگاہ لایزال میں ہاتھ پھیلاؤ اور عرض کروتو نے صحت تندری عطا فرمائی۔ ہر نعمت عطا فرمائی۔

اب ہمیں اینے خزانوں سے مزیدعطا فرما۔

۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شئے ملی نہیں حجولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں

آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔

دست سخی کشادہ ہے۔

مہلے آسان سے بار بارندائیں اورصدائیں آرہی ہیں۔

مانگومیرے بندو۔

مجھ سے مانگواورساری رات ندائیں ہوتی رہیں گی۔

ساری رات بخشش ہوتی رہے گی۔

کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جو آج بھی سوجا ئیں محروم رہ جا ئیں۔

شرلیال ٔ بٹانے جلائیں اور اس کے غضب کو آ دازیں دیں۔ وہ رحمت کی بارش

فرمار ہاہے اور ہم اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔

ممروہ پھر بھی کریم ہے۔

۔ میرا اللہ بھی کریم اس کا محمہ بھی کریم دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے!

آؤشب برات اور پھرنصف رات کے وفت۔

جس کے متعلق میاں صاحب علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

علدسوم)=

ے بچھلی را غمیں رحمت ربدی کرے بلند آ وازا ا بخشش منکن والیو آ ؤ کھلا اے دروازہ

رحمت ہرشکی سے وسیع ہے

وہ کیسا کریم ہے کہ جوفر ماتا ہے

"وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (پ٥ الاعراب آيت نمبر١٥١)

میری رحمت ہرشک سے وسیع ہے

حضرات گرامی!

کل شکی کا حدو دار بعہ کیا ہے؟

شی سے کہتے ہیں؟

معلوم بیجئے تا کہ پھراس کی وسعت کوسامنے رکھ کر وسعت رحمت کا مشاہرہ کیا

جاسکے۔

مشىء كالمفهوم

شیء کے مفہوم میں ہروہ چیز شامل ہے جسے اللہ نے محن کہہ کر پیدا فر مایا۔ فیدند

''اِذَا اَرَادَ شَيْنًا اَنْ يَكُولُ لَ لَهُ مُحُنُّ فَيَكُونَ'' (پ٣٣سورة بلين آيت نبر٨٢) ''جب وه کسي شکي كا اراده فرما تا ہے تو اسے کن فرما تا ہے وہ ہو جاتی ہے۔'' پيساري كا ئنات ...... اور اس كي تمام چيزيں اس كے امر کن كا ظہور ہيں۔ پيتہ چلا ساري چوده طبق كى كا ئنات اپني وسعت ميں اس كى رحمت سے كم ميں اور اس كى

رحمت اس سے وسیع ۔

ساری مخلوق کے گناہ ایک طرف اس کی رحمت کا ایک قطرہ ایک طرف۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم و محدا تیرا ہے اک قطرہ مینوں بخشیں تم بن جاندا ای میرا

حضرات گرامی!

وہ ایسے کریم کی بارگاہ ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ کبھی ختم نہ ہوسکیں کے اس کی بخشش روز ازل ہے جاری ہے اور روز ابد تک جاری رہے گی۔

کا نتات ختم ہو جائے گی اس کی رحمت پھر بھی جاری رہے گی۔

جودلی ہی میری ٹنگ ہے تیرے یہاں کی نہیں

اور چھ سے تجھی کو ما ٹگ کر ما ٹگ کی ساری کا ننات

اور جھے سے جھی کو ما نگ کر ما نگ کی ساری کا کنات مجھ سا کوئی گدا نہیں جھ سا کوئی سخی نہیں!

سب گداؤں سے بڑا گدا میں نہوں۔

سب منیوں سے براسخی تو ہے۔

تو برابخشنهار

میں بڑا گنہگار

مجھ ساکوئی گدانہیں 'تجھ ساکوئی سخی نہیں! مجھ ساکوئی گدانہیں 'تجھ ساکوئی سخی نہیں

سيه كار ہوں

گنهگار *جو*ل

بدافعال ہوں بدافعال ہوں

بدكردارهون

تمجمی نیکی کا کام نه کیا۔

آ تکھے نے بھی نیکی نددیکھی۔

کان نے بھی ٹیکی نہنی۔

زمان نے بھی نیکی نہ بولی۔

ہاتھ نے مجھی نیکی نہ کی۔

ناؤں نے بھی نیکی نہ کی مگر تو بحیال ہے مولا۔

اگر میں سب سے براسیاہ کار ہوں۔

توسب سے برواستار ہے۔

۔ اک گناہ میرا مال پینو دیکھے دیوے دلیں نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے کجن والا! بس مجھ ساکوئی گدانہیں' تجھ ساکوئی بخی نہیں!

اے میرے کریم خدا'اے میرے رحیم اللہٰ اگر مجھ میں گناہ نہ ہوتا تو تیری بخشش کس کیلئے ہوتی۔

> مجھ ساکوئی گدانہیں 'جھ ساکوئی تخی نہیں! مجھ ساکوئی گدانہیں 'جھ ساکوئی سخی نہیں

میں نے پیچھے تاریخ بڑھ کر دیکھا ہے کہ ننگے پاؤں پھرنے والا آ دمی جو پہلے شراب خانے کا مالک تھا۔ بعد میں ولیوں کا سردار بن گیا۔

حضرت بشرحافی

ہر وفت شراب کے نشہ سے مست رہنے والا۔

۔ چوہیں گھنٹے شراب خانے میں گزارنے والا۔ بس اس کی رحمت ہوگئی تو اپنے وقت کے اولیاء کا سردار بن گیا۔

''رحمت حق بہانہ می جوید۔''

''الله کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔''

بشر جار ہے تھے کہ راستہ میں ویکھا ایک کاغذ پر دہسم اللہ الرحمٰن الرحیم' ککھا ہوا

ہے مگر وہ کاغذ گندگی میں پڑا ہوا ہے۔

ايمان ميں جوش آيا

وسيمصته بى ضمير جا گا

كاغذا ثفايا اورصاف كيابه

اے چوم کر بڑی خوشبوؤں سے بسا کراو پر کسی جگہ رکھا اور کہا: اے اللہ کے نام تیرامقام ہیہ ہے۔

بس رنگ لگ گیا۔

الرارخطابت

ولیوں کا سردار بن گیا۔

ہے مجھے ساکوئی گدانہیں تجھے ساکوئی سخی نہیں

ہاں ہاں تیری شان سے کہ

"فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (بِ٣١ سورة ابراجيم آيت نمبر٣٦)

رحیم بھی ہے

تو غفور بھی ہے

ستار العيوب بھی ہے۔

ساری عمر شراب خانے میں گزارنے والے کو ولیوں کا سرتاج بنانے والے نظر

رحمت فرمابه

\_ مجھ سا کوئی گرانہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں!

سب مل کرکہیں۔

ہوسکتا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوں۔

ذرا گڑ گڑاؤاں کے سامنے۔

اینے گناہ ٔ اسپنے رو ہرو کرو اور اسے کہو۔

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں' تجھ سا کوئی تخی نہیں!

بشرحانی ایے شراب خانے گئے تو

الله نے فرشتے کو بھیجا۔

بناؤ! صبح وشام .... شب وروز شراب پینے والا برا گنهگار ہے کہ یانچوں ٹائم

مسجد میں آنے والا؟

گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت؟

اگروہ بخشا جا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں بخشے جا سکتے ۔

شرط میہ ہے کہ ذرا دل سے کہو۔

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں 'تجھ سا کوئی سخی نہیں!

= امرارخطابت •

فرمایا: اے فرشتے جاشراب خانے۔

يا الله: سمجه نبيس آتى ؟

ایک نوری کوشراب خانے بھیجے رہاہے؟

فرمایا: میں نوری کی نورانیت کودیکھوں یا اپنی رحمت کو۔

یاد کرو۔ایک بت پرست جوساری ساری شب اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کر میں میں میں میں میں میں میں اس

یَا صَنَمِیُ یَا صَنَمِیُ لِکَادا کرتا ہے۔

ایک دن رات کے پچھلے پہراسے اونگھ آئی اور نیند میں منہ سے یہ اصنیمی کی بچائے یَا صَمَدِی نکل گیا۔

فرمایا: فرشتے چل اور بت خانے ایک میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اسے میری طرف سے جواب دے۔

"لَبِيْكَ يَا عَبُدِيُ"

میں حاضر ہوں اے میرے بندے

یا الله وه توصنم کا پیجاری ساری عمریا صَنَّیمی کہنا رہا۔

آج مفالطرے يا صَمَدِي كمدويا ہے۔

فرمایا! یہی توبات ہے کہ اس نے مجھے مغالطہ سے پکارا ہے۔ اگر میں نے اسے جواب نہ دیا تو وہ مجھے بھی اینے بنوں کی طرح سمجھنے لگے گا۔

> ے حق پرستوں کی اگر تو نے کی دلجوئی نہیں! سر مسایر یہ کا نہد

طعنددیں کے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں

جاؤ اور اس يَسا صَنَيمي كَهَ واسك كوميرى طرف سِن كهددو ـ تون مجھ إيارا

ہے تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اللہ!

ر مجھ سا کوئی گدانہیں 'جھے سا کوئی تنی نہیں ' مجھ سا کوئی گرانہیں 'جھے سا کوئی تنی نہیں ۔ مجھ سا کوئی گرانہیں 'جھے سا کوئی تنی

حضرات گرامی!

شراب خانے کا دروازہ کھنگا

اندر سے آواز آئی کون؟

فرمایا: میں اللہ کا قاصد ہوں بشرے ملنا ہے۔

در بان حیران که بشر کہاں اور اللّٰد کا قاصد کہاں؟

جے میں دیکھاں عملاں دیے پچھ ہیں میرے یلے جے میں دیکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے

وروازه کھلا۔

بشرنے دیکھاتو ہوچھا کیا پیغام ہے میرے خدا کا۔

فرشتے نے کہا۔ بشرتونے خدا کے نام کی تعظیم کی ہے۔ خدانے تجھے اپنا دوست

بناليا ہے۔ (خرة الاولياء ص٨٨ ١٨)

مجھ سا کوئی گدانہیں بچھ سا کوئی تخی نہیں! مجھ سا کوئی گدانہیں بچھ سا کوئی تخی نہیں

حضرات گرامی!

آیے! آج عبد کریں کہ شب برات کی رات عبادت کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔آ ہے! میں آپ کوعرض کروں۔ گناہوں کی معافی مانگیں گے۔آ ہے! میں آپ کوعرض کروں۔ صلاً جو الخیم

کہ صالحین کرام اولیاء عظام نے اس شب کس طرح عبادت فرمائی ہے۔ یہ نماز جو میں آپ کوعرض کرنے لگا ہوں اسے صلوۃ الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سورکعت اس طرح اداکی جاتیں کہ ہر دکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ یادس دکعات اس طرح کہ ہر دکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک سومر تبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اس

جلدسوم }=

نماز کی بڑی فضیلت اور اس کا تواب کثیر ہے۔

حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وہلم کے تمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص بینماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار و یکھتا ہے اور ہر بار دیکھتے ہیں اس کی ستر حاجتیں بوری فرما تا ہے۔ جن میں سے سب سے ادنی حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ (مجموعہ وظا کف فخری ص)

قبرستان کی حاضری

تمام مسلمانوں کو جائے کہ اس رات قبرستان حاضری دیں۔خصوصاً شہداء کرام اور اولیاءعظام کے مزارات پر کیونکہ بیسنت نبی کریم علیہ السلام ہے۔

حضرات ابونصرؓ نے بالا سناد حضرت عروہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا:

ا یک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پرنہیں بایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھریسے نکلی۔

میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم نے مجھے د کھے کر فرمایا:

کیاتمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو گمان بہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات میں ونیا کے آسان پرجلوہ فرماتا ہے اور نبی کلب کی بمریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش

فرما دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ (مجموعہ وظا کف فخری ص ۲۱۹)

روش الافكار ميں لكھا ہے كەحضرت سيدنا عيسى عليه السلام ايك بہاڑ سے كز رے اور ایک سفید پھر کو دیکھا تو بہت متعجب ہوئے۔

آواز قدرت آئی!

المعيني عليه السلام كيا اس سي محمى عجيب ترچيز ديكهنا حياست بهو؟ عرض كي بال تو بچر پھٹا اور اس ہے ایک بزرگ برآ مد ہوئے جن کے ہاتھ میں سبر چھڑی اور قريب بن انگور كاليك درخت لگا بهوا نفار

تشکینے سلکے بیمیری روزانہ کی غذا ہے۔

فرمایا کتنے دن سے یہاں عبادت کررہے ہو؟

بزرگ نے کہا جارسوسال ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔مولا اس ہے افضل بھی کوئی مخلوق ہے؟

آ واز آئی ہاں میرے محبوب علیہ السلام کی امت کا جوشخص شعبان کی پندرھویں شب (شب برات) میں دورکعت پڑھنے گا اس کی بیدوہ ہی رکعات ان عارسوسال ے افغل ہے۔ (اسلامی تقریبات ص ۳۵ ۳۵)

مرده دعا كامنتظرر بهتاہے

ال شب میں امت کے لئے ایسال تواب و دعائے استغفار مسنون ہے۔ مکثر ت احادیث اس بارے میں وارد ہیں۔

مسوساً مان باب بھائی دوست کی دعا کا تو مردہ منتظرر ہتا ہے۔ نبی رحمت صلی الله عليه وسلم نے ارشادفر ماياك

مَاالُمَيْتُ فِي الْقَبْرِالَا كَالْغَرِيْقِ الْمَتَغِوثِ يَنْتَظِرُ دَعُوةً تَلْحَفُ. مِنْ

ا موارخطا بت

آبِ اَوْ اُمْ اَوْاَحِ اَوْ صَدِينِي (مَشَكُوة شريف ٢٠٦)

دميت قبر ميں غرق ہونے والے کی طرح اور غوطے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے۔ دعا قبر میں طرح ہوتی ہے۔ دعا قبر میں میت کو ہر وقت دعا کی انتظار ہتی ہے۔ دعا قبر میں میت کو ہینچتی ہے۔ اس کا باپ کرے یا اس کی مال کرے یا اس کا بھائی میت کو پہنچتی ہے۔ اس کا باپ کرے یا اس کی مال کرے یا اس کا بحائی میت کو پہنچتی ہے۔ اس کا باپ کرے یا اس کی مال کرے یا اس کا کوئی دوست عزیز کرے۔''

> دعا ہے خوش ہوتی ہے۔ مہنرہ

دعا قبر میں بہنچ<u>ی ہے</u>

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

"إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ الْوَعِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدُعُولُهُ"

(شرح صدورص ١٢٤ مشكوة شريف ص)

"جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجاتا ہے۔ گرتین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ "نمبرایک صدقہ جاریہ نمبر دوعلم جس کا نفع لوگوں کو پہنچے۔ نمبر تین نیک اولا دجواس کسلئے دعا کرتی رہے۔

جو پہر میت کے وارث اس کی موت کے بعد صدقہ کرتے ہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام اسے سونے سلے جہات میں کے کرمیت کی قبر کے کنارے کھڑے جرائیل علیہ السلام اسے سونے سلے جہات میں کے کرمیت کی قبر کے کنارے کھڑے ہوجاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

أمرار خطابت

'يَاصَاحِبَ الْقَبُرِ الْعَمِيْقِ هَاذِهِ هَدْيَةٌ اَهُدَاهَا اِلْيَكَ اَهُلُكَ فَاقْبَلَهَا فَتَدُخُ لَ عَلَيْهِ فَيَضُرَحُ بِهَا وَيَسْتَبُشِرُ وَيَحُذُنُ جِيْرَانُهُ الَّذِيْنَ لاَ فَتَدُخُ لُ عَلَيْهِ فَيَضُرَحُ بِهَا وَيَسْتَبُشِرُ وَيَحُذُنُ جِيْرَانُهُ الَّذِيْنَ لاَ يُهْدَى اِلْيَهِمْ شَيْءٌ ' (ثرح الصدور (١٢٩))

''اے گہری قبر والے یہ ہدیہ ہے اسے تیرے گھر والوں نے تیری طرف
بھیجا ہے۔ اس ہدیہ (ایصال ثواب) کو قبول کر۔ تو پھر وہ ہدیہ (تواب)
قبر میں واغل ہوتا ہے تو میت وہ ہدیہ لے کر فرحان وشاد مان ہوتی ہے۔
جب میت کو اس کے گھر والوں نے ایصال ثواب کیا اور اس کے پڑوی جن کوکوئی ہدیہ (ایصال ثواب) نہیں بخشا گیا وہ ممگین ہوجاتے ہیں۔''

مجهم محروم لوگ

حضرات گرامی!

اس شب برات کی نورانی ساعات میں اس گنهگار امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ سائیلوں کوعطا کیا جاتا ہے۔

گناہ معاف ہوتے ہیں۔

توبہ قبول ہوتی ہے۔

خالق كائنات جل جلاله اپنی تمام مخلوق كو بخش دیتا ہے اور در ہے بلند فر ماكر سب كو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ گر پھے آ دمی ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی اس كی رحمت عامہ سے محروم رہتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل لوگ ہیں۔
''اللّا الْسُمُشُولَ وَ اَوْ مَشَاجِسَ وَ لاَ اِلَى قَاطِع دِ حُمِ وَ لاَ اِلَى مُسُبِلِ
''اللّا اللّه مُشُولً وَ لاَ اِلَى عَاقِ بِوَ اللّه اِلَى عَاقِ بِوَ اللّه اِلَى مُرْمِن حَمْدِ''
الْاِذَادِ وَلاَ اِلَى عَاقِ بِوَ اللّه اِلَى مُرْمِن حَمْدِ''

(ابن ماجه شریف ص ۹۹ بیه چی شریف ص)

مشرک کینہ پرور رشتہ داری سے تعلق توڑنے والے۔ تکبر سے کپڑا لٹکانے والا۔ والدین کا نافر مان اور ہمیشہ شراب پینے والا۔

حفزات محترم!

یہ چھ آ دمی شب برات میں اگر چہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ ان کی تو بہ قبول نہیں اس لئے پہلے ان گناہوں سے تو بہ کر کے جو جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کر کے والدین کو راضی کر کے عبادت کرتی جا ہے۔

یک والدین وصال کر بچکے ہیں تو ان کی مزارات پر جا کرمعافی مانگنی جا ہے۔ اگر مزارات معلوم نہ ہوں یا کسی دور دراز علاقہ میں ہوں تو ان کو ایصال تو اب کرکے عبادت کرنی جا ہے۔

آتش بازی موجب لعن<u>ت</u>

آتش بازی کی نذراس رات کوکرنا کننی بڑی بنصیبی ہے۔ وہ خدا وند کریم اپنی رحمت کے ساتھ آسان دنیا پر جلوہ فرما ہور ہا ہے اور ہم اس کا استقبال آتش بازی سے کرتے ہیں۔اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔

ہمیں جاہئے کہ اس غدائی رات کا استقبال اطاعت وعبادت ٔ استغفار واذ کار کے ساتھ کریں۔ رات کو تلاوت قرآن مجید' نوافل میں مشغول رہیں اور پندرھویں دن کا روزہ رکھیں۔

مدقہ وخیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کریں۔ صدقہ وخیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کریں۔ نہایت خضوع وخشوع سے تضرع وزاری سے اپنے گناہوں کی معانی مانگیں۔ اپنے دینی و دنیاوی نیک مقاصد۔

رین در باید می حیات و بقا۔ پاکستان کی حیات و بقا۔ خور میں میں کشوری میں وجور نے میں اور فتح و فرص و اور کافار کملئز مداست

خصوصا مسلمان تشمیر بوسندیا و چینیا وغیرہ کے لئے فتح ونصرت اور کفار کیلئے ہدایت ورندان کی ہلاکت کی دعا کریں اور اس رات کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوں۔ اللہ تعالی بحرمت حبیبہ الاعلی ہمیں اس کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ "وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُعِينُ"

# تبسرا خطبه

بوحنیفه بدامام باصفا آ ب سراح امنان مصطفا حضرات امام اعظم

خطبه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِكِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالَامِينَ الْمُلَامِدُ الْكُرِيْمِ الْمُلَامِدُ الْكُرِيْمِ الْمُلَامِدُ الْكُرِيْمِ الْمُلَامِدُ الْكُرِيْمِ الْمُلَامِدُ الْكُرِيْمِ الْمُلَامِدُ الْمُلَامِدِ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ اللَّهِ الْمُلْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّ

فَآعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرّجِيمِ فَآعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرّجِيمِ

السِّقُونَ الْاَلُونَ مِنَ النَّهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّبُعُوهُمُ السِّقُونَ الْآلُونَ مِنَ النَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ مَانِي النَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ مَانَى النَّهِيَ النَّهُ النَّعِلِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيْمِ.

درودشريف:-

اَلصَّلُوةٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مراج تو به بغیر تیرے بخصاب جوحدیث وقرآ ل پیرے بخشا نہ یائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

حضرات گرامی!

آج بیں آپ کے سامنے اس عظیم المرتبت و فیع الدرجت بستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے تمام عالم اسلام نے امام اعظم تنایم کیا ہے۔ جو فرمان رسالت کا مصداق ادر سیدنا علی المرتضیٰ کی وعا کا ثمر ہے جو بستی تا بعین کی سردار اور تمام اولیاء کرام کی فقہی امام ہے۔

ميرى مرادامام الائمه كاشف الغمه سراج الامهامام جام عالى مقام حضرت سيدنا

تعمان ابن ثابت المع وف امام أعظم ابو حنيفه بين جن كے متعلق مست باده قيوم

تعمان ابن کابت المع وف امام السم البو حلیفه حضرت مولاناروم علیدا جمه فرمات بین که

ر بوصنیفه بد امام باصفا آل سراج امتان مصطفط

اكثر اولياءالله حنفي بين

مولاناروم نے بالکل سیح فرمایا ہے۔

آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں کہ امت محمد ہے بڑے بڑے بڑے اولیاء اللہ غوث قطب ' ابدال اوتاد' حضرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ کے دامن اقدیں سے دابستہ ہیں اور آپ ہی کے مقلد ہیں۔

اور بیسب مقلدین اولیاءاللہ ہیں۔کوئی دلی غیرمقلد نہیں اور جس قدراولیائے کرام مذہب حنفیہ میں ہیں۔ دوسرے نداہب بینی شافعی عنبلی مالکی وغیرہ میں نہیں۔ آپ غور سیجئے اور کتابوں میں ملاحظہ فرمائے کہ

حضرت ابراجیم بن او ہم رحمة الله علیه کون؟
حضرت شفیق بلخی رحمة الله علیه کون؟
حضرت خواجه معروف کرخی رحمة الله علیه کون؟
حضرت خواجه بایزید بسطای رحمة الله علیه کون؟
حضرت فضیل بن عیاض خراسانی رحمة الله علیه کون؟
حضرت واوُدا بن نصر وحمة الله علیه کون؟
حضرت عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه کون؟
حضرت ابوالحسن خرقانی رحمة الله علیه کون؟
حضرت خواجه عین الدین اجمیری رحمة الله علیه کون؟
حضرت مجد دالف تانی رحمة الله علیه کون؟

طر*ا مرارخطا* بت

حنفي

سيدنا دا تاعلى ججومري رحمة الله عليه كون؟

یہ تمام کے تمام دامن امام اعظم رضی اللہ عنہ سے دابستہ ہیں۔ان ہی کے خوان نقلہ سے خوشہ چین ہیں۔

> ر بوصنیفه بد امام باصفا آل سراج اُمتانِ مصطفے

#### <u>یہ تمہارے امام ہیں</u>

میں نے سوچا کہ امام حسن ہوں گے یا امام حسین ہوں گے۔ مگر جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''علی یہ تیرے امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہیں جن کا تو مقلد ہے'

(کشف انجو ب میں)

ے بوحنیفہ بد امام باصفا آں سراج اُمتانِ مصطفے

# امام المسلمين

میرے اور تمام حفیوں کے امام۔ حضور امام اعظم ابو حفیفہ علیہ الرحمة جب دربار
رہالت بیں حاضر ہوئے تو بڑے مودب ہو کرعرض کیا۔
"اکسنلام عَکیْنْکَ یَا اِمَامُ الْمُوسَلِیْنَ"
"اکسنلام عَکیْنْکَ یَا اِمَامُ الْمُوسَلِیْنَ"
تو روضہ انور سے جواب آیا۔
تو روضہ انور سے جواب آیا۔

"وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا إِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ" وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا إِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ "

ے بوطنیفہ بد امام باصفا آل سراج اُمتانِ مصطفط

تحکیم الامت مفسر قرآن مضرت علامه مولاً نامفتی احمد بار خان صاحب سجراتی رئمة الله علیه فرماتے ہیں کہ

ے سران تو ہے بغیر تیرے مجھتا ہے جو حدیث وقر آں! پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ امام اعظم ابوحنیفہ حضرات گرامی! میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللّٰہ کریم ارشاد

فرما 'ناہے۔

"السبيفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَسَعُوهُمْ السّبِفُونَ الْأَوْبِ آيت اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُو اعَنْهُ "(پااسورة التوبه آيت ١٠٠)

"سب سے آگ آگ سب سے پہلے ايمان لانے والے مهاجرين اور انصار سے اور جنہوں نے ان کی پروی کی عمر گی سے ان سے الله تعالی مائنی ہوگئے۔"

شان صحابه وتابعين

حضرات گرامی! اس آیت کریمه میں خدا وند قد دس نے درجه بدرجه مراتب سحابه کرام و تابعین عظام علیهم الرضوان کی عظمت بیان فر مائی۔

لینی سب سے زیادہ عظمت والے وہ جوسب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لائے مہاجرین وانصار ہے۔

ان کے بعد عام صحابہ .... پھر تا بعین \_

ميديق اكبرٌ

اسورخطابت

امام اعظم

فقباءعظام كيسردار

مام اعظم تا بعی ہیں<sup>،</sup>

"وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ"

"جنہوں نے ان (صحابہ کرام م) کی اتباع کی عمر گی ہے۔"

حضرت امام اعظم نے سب سے پہلے قرآن وحدیث کی فقدان صحابہ کرام کی بہلے قرآن وحدیث کی فقدان صحابہ کرام کی بہروی میں پیش فرمائی۔ اس لئے حضرت امام شافعی رحمیة الله علیہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

"الفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَيَالٌ ابِي حَنِيْفَةً فِي الْفِقْةَ"

( تذكرة المحد ثين ص۵۸)

" تمام فقهاء كرام حضرت ابوطنيفه كى اولاد بين فقه بين " بوطنيفه بد امام باصفا يوطنيفه بد امام مصطفع آن سراج أمتان مصطفع

تابعی کیے <u>کہتے ہیں</u>

کرامی حضرات! تا بعی سے کہتے ہیں۔ اصول حدیث کی کتاب شرح ''نخبتہ الفکر'' میں موجود ہے کہ

"اَلتَّابِعِی وَهُو مَنْ یَعِی الصَّحَابِی" (نخبة الفکرص۸۴)
"تابعی وه ہوتا ہے جس نے صحابیؓ سے ملاقات کی ہو۔"
حافظ ابن حجر کی خیرات الحسان میں لکھتے ہیں کہ
"هلدًا هُوَا الْمُحْتَادُ" (نزمت النظرص٨٨)
"دیبی بہترین تعریف ہے۔"

فر مان <u>نبوی</u>

سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

امرادخ لمابت

"طُوْبِی لِمَنْ رَانِی وَامَنَ بِی وَطُوْبِی لِمَنْ رَا مَنْ رَّانِی "

"طُوْبِی لِمَنْ رَّانِی وَامَنَ بِی وَطُوْبِی لِمَنْ رَا مَنْ رَّانِی "

"خوشخری ہے اس کیلئے جس نے مجھے دیکھا اور اس کیلئے جس نے مجھے دیکھنے والے کودیکھا۔"
دیکھنے والے کودیکھا۔"

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ "اُدُرَكَ الْإِمَامُ اَبُوحِینِیفَةَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ" (تنسیق النظام ص۱۰)
"امام ابوصنفہ نے صحابہ کی ایک (پوری) جماعت سے ملاقات کی ہے۔"

مزيد لکھتے ہيں:

"فَهُوَ بِهِلْذَا الْإِعْتِبَارِ مِنَ الْتَابِعِينَ" (تنسينَ النظام ص١٠)
""ألله وجديه وه (امام اعظم عليه الرحمة ) تابعين مين سه بين "

حضرت انس کی زیارت

حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ:

"إِنَّهُ رَآَى أَنَسَ أَبُنَ مَالِكِ مِرَارًا" (خيرات الحسان ص)
"بين أنس أبن مَالِكِ مِرَارًا" (خيرات الحسان ص)
"بين أنس بن ما لك كو منتسلة بين أما المنظم عليه الرحمة ) في حضرت انس بن ما لك كو چند مرتبه و يكها ہے۔ "
چند مرتبه و يكها ہے۔ "
ويكرائمه فن مثلًا:

خطیب بغدادی ابن جوزی مزی یافعی عراقی و بی ابن حجر سیوطی وغیره تمام کے تمام ائمہ حضرت امام اعظم کی تابعیت پرمتفق ہیں۔ (اوشحة المجیدص ۴۵) آئم صحابہ کی زیارت

علامدابن حجر مكى في شرح مشكوة مين لكها

"أَذُرَكَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ثَمَانِيَةً مِنْ الصَّحَابَةِ" (تنسيق النظام ص١٠) حضرت امام اعظم في تقص البرام رضوان الدعليم سع ملاقات فرمائي ہے۔

گرامی حضرات! حضرت عبدالله ابن ابی اوفی رضی الله تعالی عنهٔ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه اور حضرت عائشه بنت مجرد سے آپ کو روایت شرف بھی عاصل ہے۔

یہ خصوصیت کسی دوسرے امام کو حاصل نہیں ہے اس لئے آپ ان تمام ائمہ کے امام ہیں۔ باقی تمام امام آپ کے بعد اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔

امام مالک ۹۰ ہجری امام شافعی وہ اسے امام احمد بن طنبل ۱۲۲ ہے ہیں پیدا ہوئے اور امام اعظم کی ولا دت و ۸ ہے ہیں ہوئی۔ وہ اچے ہیں آپ کا انتقال ہوا اور عین آپ کا انتقال ہوا اور عین آپ کے انتقال کے دن حضرت امام شافعی پیدا ہوئے۔ (جاء الحق حصد دوم ص ۲۵۰) خبر القرون سے متصل خبر القرون سے متصل

اس اعتبار سے امام اعظم نے خبر القرون کے بعد متصل زمانہ پایا جبکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ:

"خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ"
"خيرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ"
"سب زمانوں سے بہتر میراز ماندہ بھراس سے سلنے والا۔"

سب سے بروے مت<u>ق</u>

سركار دوعالم عليه السلام نے فرمایا:

"أَوْلَى بِيَ الْمُتَقُونَ مِنْ كَانُوا وَحَيْثَ كَانُوا"

" مجھ نے زویک ترمقی ہیں جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں۔"

ٹابت ہوا زبانہ اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی امام اعظم ابوصنیفہ تمام انکہ پر فوقیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمام سے قریب ترحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں پیدا ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ متی بھی تھم سے۔ اللہ اللہ!

ر بوصنیفہ بد امام باصغا آں سراج اُمتان مصطفے

اے بن حفیٰ بریلوی مسلمانو! تمہیں مبارک ہو کہ

تهبارانی نی اعظم تهباراصدیق صدیق اعظم تهبارافاروق فاروق اعظم تهبارے حسین شہیداعظم تهبارے امام تهبارے امام تهبارے امام

الله تعالى نے تمہیں جو بچھ عطا فرمایا وہ اعظم عطا فرمایا۔ بے مثال عطا فرمایا۔ لا ٹانی عطا فرمایا اور میرے تو مرشد گرامی بھی سر کار لا ٹانی علیہ الرحمۃ علی بوری ہیں۔ "فَالْحَمْدُ لِلَٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ"

# بثارت مصطفط

طبرانی نے کہا کہ حضرت قبیں بن عبادہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ التُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبُنَآءِ فَارِسٍ" (طبراني)

''اگرایمان ٹریا کے تاریے کے پاس ہوگا تو فاری اولا دہیں سے بعض ''لوگ' وہاں سے لے آئیں گے۔''

امام مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہر ریو ہے روایت کیا کہ سرور عالم علیہ السلام وفر مایا:

"وَاللَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَوْ بَكَانَ الَّذِيْنُ مُعَلِقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ مِّ اللَّهِ مِنْ فَارِسٍ" (بخاری مسلم جلد دوم ص ۲۲۷)

"اوراس کی شم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے اگر دین تریا تارے "

میں لٹکا ہوگا تو فارس کا ایک آ دی اے ماصل کرلے گا۔''

علامہ ابن جمر بیتی کی نے حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے بعض شاگر دول کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد (بینی سیوطی) بقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ہیں کیونکہ امام اعظم کے زمانہ میں اہل فارس سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کونہ پاسکا۔ بلکہ آپ کا مقام تو الگ رہا۔ آپ کے تلا ندہ کے مقام کو بھی آپ کے معاصرین میں سے کوئی شخص حاصل نہ کرسکا۔ (مناقب امام عظم جلداول ص ۹۰ امام مونی بن احم کی)

مجدد الوہابیہ نواب صدیق الحن بھویالوی کوبھی حفیت سے بسیار تعصب کے یاوجود کہنا پڑا۔ (انتحاف النبلاء ص ۲۲۲)

بهم امام درآل داخل است' مفتی دیو بندعزیز الرحمان مفتی نے اپنی کتاب''امام اعظم ابوحنیف' میں لکھا۔ بالا تفاق اس حدیث کا مصداق ابوحنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔(امام اعظم ابوحنیفہ ص۲۲) بوحنیفہ بد امام باصفا

بوصيفه بد الم باطفا آن سراج أمتانِ مصطفط

دا تا ہجوری کی تائی<u>د</u>

حضرت داتا تنبخ بخش سيدناعلى جوبرى رحمة الله عليه نے تحرير فرمايا كه "حضرت يحيٰ بن معاذ رازى رحمة الله عليه نے فرمايا كه ميں نے حضور صلى الله عليه وسلم كوخواب ميں د يكھا۔ ميں نے عرض كيا حضور صلى الله عليه وسلم ميں آپ كوكهال تلاش كروں۔ فرمايا:

"عِنْد عِلْمِ آبِی حَنِیْفَةً"

(کشف الحجوب ۱۲۳)

(بعلم ابوطنیفہ کے نزد کیک' (کشف الحجوب ۱۲۳)

بوطنیفہ بد امام باصفا

آل سراج اُمثانِ مصطفط

# دعائے *مرتضایاً*

اساعیل بن حماد سے روایت ہے کہ حضرت امام اعظم کے جدامجد حضرت نعمان بن مرزبان علیہ الرضوان کے حضرت مولاعلی المرتضی شیر خدا کرم اللّٰہ و جہہ الکریم سے بڑے گہر ہے مراسم تھے۔

ایک مرتبہ نعمان بن مرزبان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لئے فالودہ لے کر گئے جس کوانہوں نے بے حدیبند فرمایا۔

جب ٹابت بیدا ہوئے تو نعمان ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر گئے۔ حضرت علی نے ٹابت اور ان کی اولاد کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ اساعیل بن حماد کہتے ہیں ہمیں اللہ کے فضل سے توقع ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے حق میں بید دعا قبول فرمائی ہے۔ (تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۳۲۳)

حضرات گرامی! توجه فر مایئے۔

بثارت مصطفیاً امام اعظمیم امام اعظمیم دعائے مرتضائی امام اعظمیم مقتداء اولیاء مقتداء اولیاء

ر بوحنیفہ بد امام باصفا آل سراج اُمتانِ مصطفط

### تلميذ جعفرصادق

حضرت امام اعظم الوحنیفه رحمة الله علیه ' حضرت امام باقر اور جعفر الصادق علیها السلام کے شاگرد رشید تھے جس بر آپ کو بہت فخر تھا بلکہ آپ کے فرمان عالیشان کے مطابق اگر وہ دو سال جوان کی شاگر دی میں گزرے نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے۔فرمایا:

"لُولًا السِّنتَانُ لَهَلكَ النُّعُمَانُ"

جيدسوم

(جاءالحق حصد دوم ص ۲۵۰ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی مرحوم) ''اگریید دوسال ند ہوتے تو نعمان (امام اعظم) ہلاک ہوجائے''

ہم حنفی ہیں

الحمد للد! اصل حنی ہم ہیں کیونکہ ہم ائمہ اہل بیت اظہار علیہم السلام کو اینے مقنداء و پیشوا سمجھنے ہیں۔ یہی عصر حاضر میں صحیح حنفیوں کی پہچان ہے۔

۔ بیت اطہار کے ان ایک کرام کی تو ہین کوتے ہیں جو حنفی نہیں بلکہ حنفی منفی ہیں۔ وہ حنفی نہیں بلکہ حنفی منفی ہیں۔

لباس حنفیوں والا ہے دراصل بیرخارجی ہیں۔

۔ لباس خصر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر رہنا ہے دنیا میں تو سیھے بہچان بیدا کر!

ہم رافضی نہیں ہی<u>ں</u>

بعض برعم خود المسنّت وجماعت کے ٹھیکدار ہمیں شیعہ ہونے کا فتو کی ویتے ہیں اور اس کی دلیل بید دیتے ہیں کہ ہم المسنّت کی انتہائی محبت اپنے سینے میں رکھتے اور حضرت علیؓ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں گر ان مسلک کے ٹھیکداروں کو بیہ معلوم ہی نہیں کہ ہم شیعہ بعنی رافضی نہیں بلکہ ختی ہیں اور تم جو برعم خود حنی ہو۔ حق نہیں بلکہ ختی ہیں اور تم جو برعم خود حنی ہو۔ حق نہیں بلکہ خارجی ہو۔ جمارے عقائد وہی ہیں جو حضرت امام اعظم ؓ کے عقائد ہیں۔

امام اعظم كاعقبده

ملاحظه ہومفتی عزیز الرحمٰن دیو بندی لکھتے ہیں کہ:

''زاتی طور پر امام صاحب اگر چه حضرت عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کی طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ خاندان نبوت سے ان کا رشتہ بھی ہے'' طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ خاندان نبوت سے ان کا رشتہ بھی ہے'' (امام اعظم البوضيفہ ص ۲۳۹)

دوسری جگہ پر بہی مفتی دیو بند (حنفی منفی) لکھتے ہیں کہ امام اعظمیں نے فرمایا:

" اہل شائ نے میرے ساتھ اس وجہ سے بغض رکھا کہ ہیں حضرت علی کوحق پر سمجھتا تھا اور اہل عدیث میرے اس وجہ سے دشمن ہو گئے کہ تیں آل رسول حضرت زید بن علی جعفر رہا، ت کی جمایت کرتا تھا۔ (امام اعظم ابو صنیفہ سمجھ اسم معظم شیعہ شعے ؟

تناوُ! این اہلسنت و جماعت کے تھیکیدارواور ہمیں شیعہ کہنے والوکیا حضرت امام اعظم شیعہ بتھے؟ اگر وہ شیعہ نہ تھے تو ہم شیعہ کیوں؟ ''م تو بقول ایام شافعی صرف اتناہی کہیں گئے کہ:

\_"إِنْ كَانَ رِفُطَّا حُدِبُ الْ مُحَمَّدٍ فَلَيَشْهَدِ النَّقَلاَنِ إِنِّسَىٰ رَافِطٌ"

(الصواعق الحر قه ص۱۳۳)

اس شعر کا ترجمہ بھی ہم خود نہیں کرتے بلکہ علامہ اختر فنخ پوری کی زبانی کرتے ہیں وہ برق سوزاں میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ:

''اگر آل محمصلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کرنے کا نام رفض ہے تو جن وانس اس بات کے گواہ رہیں کہ میں، رافضی ہوں۔'' (برق سوزاں ص ۵۰٪) مزید کینئے ابوز ہرہ مصری کی عربی کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے سید رئیس احمد غری۔

اوراس کی تعلیم ت وحواشی لکھتے ہوئے عطا اللہ حنیف بھو جیانی وہانی لکھتے ہیں۔
"ایک روایت سے مطابق امام ابو حنیف مثان پرعلی کو فضیلت و بیتے ہیں۔ "
ایک روایت سے مطابق امام ابو حنیف مثان پرعلی کو فضیلت و بیتے ہیں۔ "

(امام احمد بن حنبل ص ۲۵۷)

۔ تسنیل علی ہم نے سی ان کی زبانی محکم ہم آپ کے اس عقیدہ ذاتی میں خل نہیں دیتے کیونکہ تقلید اعمال میں :وتی

ئے عقائد میں نہیں۔

ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تمام اہلسنت کا ہے مگر ہم ان حنفی منفی لوگوں ہے یو جھتے ہیں اور ان سنیت بریلویت کے تھیکیداروں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا فتوی ہے

حضرت امام اعظم عليه الرحمة كم تعلق بها تو فتوى دوبه ياحبني ہونے ہے انكار کرویا پھرہمیں کم از کم معاف رکھواور ہم پرفنووں کی بوجھاڑ نہ کرو۔ یے یوں نہ نکلیں آپ برچھی تان کر اینا بیگانه ذرا پیجیان کر ہم ایک تمبراہلتنت ہیں۔ / اس وفت ہے ہیں جب سے ارشاد ہوا تھا کہ "عَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ"

''تم يرميري اور خلفاء راشدين كي سنت لازم ہے''

اس کئے تھارے عقائد بھی وہی ہیں جو چودہ سوسال پرانے ہیں۔ ایک سے بعد میں بھی دونمبر مال آیا ہے جس کاعقیدہ بھی دونمبر ہے۔ جناب علامه صائم چتنی نے ایسے لوگوں کیلئے کہا ہے۔

۔ وہ وفت آگیا ہے کہ ہم نوج ڈالیں فریب سرایا نقا میں تمہاری یا پھرخود تنہیں اہلسنت کا بروہ رخ نجدیت سے مثانا پڑے گا

حضرات گرامی اسی دونمبرسنی لیعنی حنفی منفی عقیدہ رکھنے والے ایک لا ہور کے ملاں نے ایک کتاب لکھی ہے جس پر لاہوری کے ایک برعم خویش مناظر اسلام کی تقریظ بھی موجود ہے۔

اس ستاب میں اس ملاں منفی خارجی نے اپنے علاوہ سب کوشیعہ قرار وے دیا

ہے حتیٰ کہ اس شتر بے مہار کے حملوں سے عاشق رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم علامہ جائ ملاں معین کاشفی اور ابونعیم وصدر الا فاصل مراد آبادی جیسے اکا بربھی نہیں نی سکے اور ان سب کوشیعہ قرار دے دیا گیا ہے۔

ے بدیں عقل ودانش بباید گریست فرد کو خرد کو خرد کوجنوں کہدیا جنوں کو خرد جو جا ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کے جو جا ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کے

حضرات محترم!

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شاگر دی کو باعث فخر تصور فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر بید دوسال (جن میں حضرت جعفر کی خدمت میں حاضر تھا) نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوجاتا۔ بارگاہ اہل بیت سے علم حاصل کرنے کا بید تیجہ تھا کہ جو مسئلہ کہیں حل نہ ہوتا وہ امام اعظم ایک سیکنڈ میں حل فرماتے۔

ے سرائ تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث وقر آل پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

# امام اعظمتًا كي فقاهت

حضرت امام اعظم اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن امام اعظم اپن دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس طلاق وحیض کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی۔ آپ نے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور امام حماد کے حلقہ درس کی طرف اشارہ کردیا جو آپ کے مکان کے قریب ہی تھا اور ساتھ ہی ہے جمی فرما دیا کہ وہ جو کچھ جواب دیں مجھے بھی ہتلا دینا۔

چنانچہاس عورت نے واپس پر جواب سنا دیا۔ اس سے امام صاحب کو افسوس ہوا اور اسی وقت سے فقہ سکھنے کا ارادہ کرلیا۔ امام حماد کے حلقہ درس میں پابندی کے

ساتھ شریک ہونے لگے۔

یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے لیکن قدر مشترک واقعہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے۔

> اس بارے میں امام اعظم کے الفاظ سیر ہیں۔ ''خَدَعَتنِی اِمْرَاٰۃٌ وَزَهَدَتنِی اُخُری وَفَقَهَّتِنِی اُخُوبی'' ''خَدَعَتنِی اِمْرَاٰۃٌ وَزَهَدَتنِی اُخُری وَفَقَهَّتِنِی اُخُوبی'

(الموافق جلداول ص ۲۱)

''ایک عورت نے مجھے دھو کہ دیا۔ دوسری نے مجھے زاہر بنا دیا۔ ایک اور نے مجھے فقیہ بنا دیا۔'' (امام اعظم ابو حنیفہ ص۵۳)

بعض کتب میں بیہ واقعہ بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک کنویں پر ایک لڑکی کو پانی کا مٹکا بھرتے ہوئے ویکھا تو اسے کہا کہ:

''اے لڑکی! سنجل کر قدم رکھنا کہیں یاؤں پھسل کر مٹکا ہی نہ ٹوٹ جائے۔'' تو لڑکی نے مجھے یہ جواب دیا کہ:

لڑی کہیا میں ڈگی آں تے ایناں خطرہ ناہیں! توں ڈگیوں تے خلقت ڈگ می سوچ کے قدم نکاویں نامعلوم بیاڑی کی صورت میں مجھے کوئی فرشتہ ملا۔ میں نے اس کے بعد ہرقدم سوچ سمجھ کر اور سنھال سنھال کر اٹھایا۔

> ر بوطنیفہ بد امام باصفا آل سراج أمثانِ مصطفعً

> > امام باقر " ہے ملاقات

بیعہ کتب میں بید ملاقات بہت غلط طریقہ سے بیان کی گئی ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ اہام باقر علیہ السلام حضرت اہام اعظم کو اچھا نہ جانتے تھے مگر اس ملاقات کی حقیقت ہم اہام موفق ہے نقل کرتے ہیں۔ سنیئے اور غور سے سنیئے!

امام موفق بن احمد نے اپنی کتاب 'الموفق'' میں تحریر فرمایا کہ

ایک دفعہ امام اعظم میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں امام باقریے ملاقات

ہوئی۔

انہوں نے فرمایا:

''آپ وہی ابوصنیفہ ہیں جنہوں نے میرے نانا جان کے دین کو بدل دیا ہے۔'' امام اعظم نے فرمایا:

''آپ کو بی غلط خبر پینجی ہے' مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں اور میں انکشاف حقیقت کروں۔''

امام باقر بیٹھ گئے اور امام اعظم ان کے سامنے دو زانو ہوکر بیٹھ گئے اور فر مایا استر

""عورت كمزور ہے يا مرد"

انہوں نے کہا:''عورت''

فرمایا:''اچھا بتلا ہے عورت کا حصہ کتنا ہے اور مرد کا کتنا؟''

امام باقرنے فرمایا:''مرد کے دواورعورت کا ایک''

تب امام اعظم نے فرمایا:

'' دیکھئے اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت (جو کہ ضعیف ہے) کے دو جھے قرر کرتا۔''

پھر پوچھا: ''نماز افضل ہے یاروزہ''

فرمایا:''نماز''

امام اعظم نے فرمایا:

''اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت سے ایام حیض کی نمازوں کی قضا کروا تا ' اور روز ہے کی نہ کروا تا کیونکہ نماز افضل ہے۔''

پھر پوچھا: نطفہ زیادہ نجس ہے یا پیشاب'

فرمایا:" پیشیاب"

امام اعظم نے فرمایا:

''اگر میں قیاس سے کام لیتا تو بیبیثاب سے عسل کو واجب قرار دیتا اور نطفہ ہے وضو کو فرض قرار دیتا مگر میں ایبانہیں کرتا ہوں۔''

تب امام باقر علیہ السلام نے امام اعظم کی شخسین فرمائی اور ان کی پیئے اٹی پر بوسہ دیا۔ (الموافق جلد اول ص ۱۳۵)

حضرات گرامی! پیرین امام اعظم که:

امام باقر پهندکرین عرب وعجم پهندکریں اولیاء تتلیم کریں اولیاء تنلیم کریں اوکیاء فقہ تنلیم کریں جن کی فقاہت کو وہی امام اعظم

ے بوطنیفہ بد امام باصغا آل سراج امتانِ مصطفے

چور بھی بکڑا گیا ہوی بھی چی گئی

آیک آ دمی کے گھر رات کو چوری ہوگئی۔اس نے چوروں کو دیکھ کر پہچان لیا اور اکا بولنے۔ چوروں نے اس کے گلے پرچھری رکھ کر کہا کہ متم اٹھاؤ۔

قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ کہ اگر تو تسمی کو بتائے کہ فلاں تیرے چور ہیں تو تیری بیوی کو تین طلاق۔

بیوں وہلی ساں ہے طف دیا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ سے میرے چور ہیں تو میری بیوی کو تین طلاق۔

اب صبح ہوئی تو بحالت پریشائی بہت سے علماء کے باس گیا اور مسئلہ کا حل وریافت کیا۔سب نے کہا ال تو چلا گیا اب بیوی بیاؤ۔ مطمئن نہ ہوا۔ آ خر کسی نے کہا کہ اگر مسئلہ کا سیجے حل جا ہے ہوتو امام اعظم کی بارگاه میں حاضر ہو جاؤ۔

چنانچهوه حاضر بارگاه امام اعظم هوا ورمسکله دریافت کیا۔

آپ نے فرمایا:تم جمعہ کی نماز میرے پاس ادا کرنا اور میں بیاعلان کروں گا گہہ مجھ سے مہلے کوئی شخص مسجد سے نہ نکلے۔

میں اور تو دونوں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجائیں گے۔ میں ہر آ دمی کو گزارتے ہوئے بچھ سے سوال کردں گا۔ کیا یہ تیرا چور ہے۔

جب تک چور نہ آئے تم بتاتے رہنا کہ ہیں میرا چور نہیں ہے اور جب چور واقعتذ آجائين توتم خاموش ہوجانا۔

اس طررج مال بھی مل جائے گا' بیوی بھی نیج جائے گی۔

ب بوحنیفه بد امام باصفا آل سراج أمتان مصطفعً

ہراج تو ہے بغیرتیرے سمجھتا ہے جوحدیث وقرآ ل بجرك بفظتانه يائے رسته امام اعظم ابو حنيفه

منکرتو،حید ہے مناظرہ

بغدادیں یک رومی آیا اور اس نے آ کر خلیفہ سے عرض کیا کہ میرے یہ نین سوال ہیں اگر ان سوالات کا جواب دینے والا آپ کی سلطنت ہیں کوئی ہے تو

خلیفہ نے اعلان کرادیا۔ سب علماء جمع ہوئے۔امام اعظم بھی تشریف لائے۔ رومی منبریر چڑھا اور اس نے سوال کیا۔

(اسمارخطابت

ا- بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟

۲ - بتاؤ خدا کارخ کدھرہے؟

٣- بتاؤاس وفت خدا كيا كرر ہاہے؟

بین کرسب علماء خاموش ہو گئے۔

امام اعظمیم آ کے بڑھے اور فرمایا۔

میں جواب دوں گالیکن شرط میہ ہے کہ آپ منبر سے یٹیج اتر آئیں۔روی منبر

سے نیچ آ گیا۔ آپ منبر پرتشریف کے آئے اور فرمایا:

اینے سوالات وہرائے۔رومی نے کہا:

بتائي: "خداسے بہلے کون تھا؟"

فر مایا: '' تنتی شار کرو۔'' رومی نے تنتی شروع کی ایک۔ دو۔ تین۔

آپ نے روک کرفر مایا۔ ایک سے پہلے گئے۔

رومی نے کہا: ایک سے پہلے کوئی تنتی نہیں۔

فرمايا:

'' جس طرح ایک سے پہلے گنتی نہیں اس طرح خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں۔

د وسرا سوال دېرايځه: `

روی نے کہا: بتاہے خدا کا رخ کرهر ہے؟

امام اعظم عليه الرحمة نے ايك مع روش فرمائى اور فرمايا:

"نتایئے اس کارخ کدھرہے؟"

روی نے کہا: سب طرف کو۔

فرمایا: "جس طرح اس کارخ سب طرح کو ہے اس طرح خدا کارخ مجی سب

طرف کو ہے۔''

فرمایا: تیسراسوال د ہراہیے۔

والمادخطابت

رومی نے کہا: بتائے خدا اس وقت کیا کررہا ہے؟

فرمايا:

"خدانے تخصے منبر سے بیجے اتار دیا اور جھے اوپر چڑھا دیا۔" رومی ریس کرشر مند ہوا اور واپس چلا گیا۔ (الموفق جلد اول ص ۱۷۸) یسراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث وقرآ ل پھرسے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابوحنیفہ

امام اوزاعی سے مناظرہ

۱۳۰۰ جمری میں جب آپ مکہ پنچے تو یہاں امکام اوزاعی سے رفع الیدین کے متعلق مناظرہ پیش آگیا۔

امام اوزای پہلے ہی امام اعظم کے متعلق اچھا خیال نہیں رکھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اوزای کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے سے بوچھا کہ !

''اے خراسانی کوفہ میں بیدکون بدعتی شخص پیدا ہوا ہے جس کی کنیت ابوطنیفہ ہے۔''

بین کرمیں واپس آیا اور تین دن مسلسل امام صاحب کے عمدہ عمدہ مسائل منتخب کئے۔ تیسرے دن اپنے ہمراہ کتاب سلے کر آیا اور امام اوزاعی کی خدمت میں پیش کئے۔ تیسرے دن اپنے ہمراہ کتاب کے کرآیا اور امام اوزاعی کی خدمت میں پیش کی۔

امام اوزاعی نے پوچھا یہ مسائل کس نے بیان کئے ہیں۔
میں نے کہا: عراق میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام نعمان ہے۔
امام اوزاعی نے کہا یہ تو بڑے پایہ کے شخ معلوم ہوتے ہیں جاؤان سے علم حاصل کرو۔
میں نے کہا جی بال یہ وہی نعمان ہیں جن کی کنیت ابو صنیفہ ہے اور جن کے پاس
جانے سے آپ جھے روکتے ہیں۔ (امام اعظم ابو صنیفہ سے ۸۲ ص۸۹)

\_ سراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث وقرآل پر سے بھکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابوطنیفہ

سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکہ میں دار حناطین میں جمع ہوئے تو امام اوزاعی سنے امام اعظم سے پوعما۔ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکو علی ہے۔ امام اعظم سے پوعما۔ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکو علیہ میں جاتے وقت اور رکو علیہ کے سے اٹھتے وقت رفع المیدین کیول نہیں کرتے ؟

امام اوزاعی نے فرمایا: عجیب بات ہے۔

مجھے سے زہری نے بروایت سالم۔

"عَنُ اَبِيْهِ عَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

يبى نقل كيا ہے كه آپ رفع اليدين كرتے تھے۔

امام اعظم رضى الله عنه نے جواب دیا۔

محصے امام حماد نے بروانیت ابراہیم تخفی

"عَنْ عَلْفَكَ لَهُ وَاسُودَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

صدیت بیان کی ہے کہ حضور صلی ائلّہ علیہ وسلم افتتاح صلوٰۃ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔

امام اوزاعی نے کہا کہ میں تو زہری عن سالم عن ابیہ سے روایت بیان کررہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ

"حَدَثَنِي حَمَّادٌ الخ"

" بھلا کوئی جوڑ بھی ہے"

حضرت امام اعظم منے فرمایا:

حماد زہری سے زیادہ نقیہ تنے اور ابراہیم سالم سے افلتہ بنے اور علقمہ این عمر سے فقہ میں تم نہیں ہے۔

اگر چہابن عمر کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے اور عبداللہ بن مسعود بہر حال عبداللہ بن مسعود ہیں۔

پس بہ جواب س کرا مام اوزاعی خاموش ہوگئے۔ (سندامام اعظم باب رفع الیدین) مراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث وقرآ ل پھر سے بھٹکتا نہ بائے رستہ امام اعظم ابوعنیفہ

امام شافعی کی عقیدت

حضرت امام شافعی جب امام اعظم قدس سره العزیز کی قبر انور پر حاضری دیتے تو حنفی نماز پڑھتے تھے۔

قنوت نازلہ نہ پڑھا کرتے ہتھے۔

کسی نے پوچھاحضور! آپ تو خود امام ہیں اپنی فقہ چھوڑ کریہاں پر فقہ حنی کے مطابق نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟

فرماتے کہ اس قبر والے کا احتر ام کرتا ہوں۔ (جاء الحق حصد دوم ص ۲۳۸)
امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب جھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں بغداد
شریف امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں۔ دورکعت نفل پڑھ کر امام اعظم کی قبر
شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
(جاء الحق حصد دوم ص ۲۳۸)

حضرات گرامی!

حیات ظاہری ہی میں نہیں بلکہ بعد از وصال بھی امام اعظم کی قبر مبارکہ کی برکت سے حاجت کیائے نہ جامام شافعی کسی و نیاوی حاجت کیلئے نہ جامام شافعی کسی و نیاوی حاجت کیلئے نہ جاما کرتے تھے۔ جامام شافعی مفرورت کیلئے ہی حاضر ہوا کرتے تھے۔ براج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث وقرآ ں مراج تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جو حدیث وقرآ ں مجھر سے بھٹکتا نہ یائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

وفات

حفرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی جس دن وفات ہوئی جمد کا دن مہینہ شوال بروایت دیگر رجب یا شعبان کا تھا۔ وہاچ تھا۔ وقت کے فلیفہ کو آپ کی طرف سے اندیشہ تھا کیونکہ آپ کی مقبولیت قید کی حالت میں اور بھی زیاوہ ہوگئ تھی۔ سے اندیشہ تھا کیونکہ آپ کو قید کر رکھا تھا اس لئے دھو کہ میں آپ کو زہر دے دیا گیا جس فلیفہ نے آپ کو قید کر رکھا تھا اس لئے دھو کہ میں آپ کو زہر دے دیا گیا جس وقت آپ کو علم ہوا تو سجدہ شکر اوا کیا اور جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔ "اِنّا یلله وَ اِنّا اِلْکِیه دَاجِعُونَ"

آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس سے سیجئے کہ دنن کے بعد چالیس دن تک آپ
کی قبر پرلوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق قبرشریف خبرزان
کے مقبرے میں بنائی گئی۔ (امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۱۱ ص ۱۱۵)
"وَما عَلَيْنَا إِلّا الْبَلاَعُ الْمُدِیْنُ"

# جوتما خطبه

فضائل ماه رمضان

خطبه

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُلٰى وَالْقُرْقَانُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ۔

درودشریف:-

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

حفرات گرامی!

یہ ماہ مبارک رمضان ہے قبل شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس لئے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں استقبال رمضان کے سلسلہ میں اس ماہ رمضان کے نضائل قرآن وحدیث سے بیان کئے جائیں سے۔

سب سے پہلے آپ حضرات توجہ سے بید چنداشعار جو کہ ای سلسلہ میں فقیر نے لکھے ہیں ساع فرمائے۔

جلدسوم

الرابطابت=

سیکی احادیث کا ترجمہ ہیں اور فضائل رمضان کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے کہ

ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے

کیہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے

پہلا عشرہ رحمتیں پھر مغفرت پھر تیبرا

باغ جنت کی بثارت واہ واہ کیا بات ہے

روزہ وقرآ ل کریں گے حشر کے میدان میں

اپنے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے

بڑھ کے ہے جوشب عبادت میں ہزاروں اہ سے

ترے دامن کی ہے زینت واہ واہ کیا بات ہے

دامن سرور کو بھر دے گوہر مقصود سے!

دامن سرور کو بھر دے گوہر مقصود سے!

عظمت رمضان کی وجو ہات

حضرات گرامی! رمضان المبارک صرف ای لئے معظم وموقر نہیں ہے کہ اس میں روز ہے فرض کئے گئے بلکہ اس کی تعظیم وتو قیر کی اور بھی بہت می وجو ہات ہیں۔ مثلًا

تنين رمضان المبارك كومخدويمَه كونين سيدة النساء الل الجنة حضرت سيده فاطمة الزجره سلام الله عليها كا يوم وصال -

دس رمضان المبارك كوفتح مكه اورام المونين سيده خديجه الكبرى سلام النّدعليها كا يوم وصال ـ

ستره رمضان المبارك كو فتح جنگ بدر ـ سيده عنظه عائشه صديقد بنت صديق سلام الله عليها كابوم وصال ـ

انماره رمضان كوحضرت داؤ دعليه السلام برزبورنازل موكى \_

جلدسوم

انیس رمضان کوحفرت موی علیه السلام پر تورات نازل ہوئی۔ بیس رمضان کوحفرت عیسی علیه السلام پر انجیل نازل ہوئی اکیس رمضان کوحفرت شیر خداعلی المرتضی علیه السلام کا یوم شہادت۔ چھبیس رمضان المبارک کوقر آن کریم نازل ہوا۔

#### استنقبال ماه برمضان

محترم سامعین حضرات!

جب شعبان المعظم كا آخرى دن آيا تو سركار دو عالم عليه السلام نے فضائل رمضان المبارك برمشمل ايك طويل خطبه ارشاد فرمايا۔

ای لئے علماء کرام وخطباء عظام رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی استقبال رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے فضائل رمضان المبارک بیان کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان فاری نے ارشادفر مایا کہ:

"خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحِرِ يَوُمَ مِنْ شُعْبَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحِرِ يَوُمَ مِنْ شُعْبَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحِرِ يَوُمَ مِنْ شُعْبَانِ اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ مُنَارَكً"

(مشكوة شريف ص١٧١)

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لئے سور اللہ میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لئے سور ایک عظیم ومبارک مہینہ سابی آئن ہونے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عظیم اور مبارک مہینہ فرمایا:

اور الله تعالی فرما تا ہے۔

"شَهُوُ دَمَطَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُوْانُ" (پ۴ سورة البقره آيت نبر ۱۸۵) "درمضان المبارك كاوه مهنينه جس بيس قرآن كريم نازل كيا عميا"

رمضان کی وجدتشمیه

منسرقرآن كريم الامت حضرت مفتى احمد بإرخان مجراتي رجمة الله عليه فرمات

ہیں کہ یابدرمضاء سے مشتق ہے۔

، رمضاموسم خریف کی ہارش کو کہتے ہیں جس سے کہ زمین دہل جاتی ہے اور رہیے کی فصل خوب ہوتی ہے۔

چونکہ بیمہینہ بھی دل کی گردوغبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی تھیتی ہری بھری رہتی ہے۔اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں۔

یا بدرمض سے بناجس کے معنی ہیں گرمی یا جلنا۔

چونکہ اس زمانہ میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کوجلا ڈالٹا ہے اس کئے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔

(تفسیر نعیمی پاره ثانی ص ۱۲۱ مطبوعه تجرات)

# رمضان الله كانام ہے

"قَالَ مُجَاهِدٌ"

حضرت مجاہد نے فر مایا

"اَلُوَّمَضَانُ اِسْمُ اللهُ"

رمضان الله کا نام ہے

اس کتے بینہ کہا کروکہ:

"جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رَمَضَانُ وَلَٰكِنَ قُولُوا جَآءَ شَهُرُ رَمَضَانَ وَلَٰكِنَ قُولُوا جَآءَ شَهُرُ رَمَضَانَ وَلَٰكِنَ قُولُوا جَآءَ شَهُرَ رَمَضَانَ (الحديث)

"رمضان آیا اور رمضان گیا بلکه کہا کرو رمضان کا مہینه آیا اور رمضان کا مہینه گیا۔"

اس کے کہ اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے اور مضان اللہ کا نام ہے اگرتم کہو گئے کہ اللہ کا نام ہے اگرتم کہو گئے کہ رمضان آیا تو مطلب میہ ہوگا کہ اللہ آیا۔ اور میہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کوشہر رمضان بعنی اللہ کا مہینہ اس کئے کہا گیا ہے کہ اس مہینہ میں شب وروز اللہ کی عبادت

ہوتی ہے۔

ے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے۔ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے

اللدكورمضان سے پیار ہے

حفرات محترم!

مفسرین کرام نے فرمایا کہ سال کے بارہ مہینوں کی مثال ایسے ہے جیسے بوسف علیہ السلام کے بارہ بھائی۔

جس طرح ان باره میں سے حضرت پوسف علیہ السلام حضرت پیقوب علیہ السلام کوزیادہ محبوب تتھے۔

ای طرح ان بارہ ماہ میں سے رمضان المبارک اللہ تعافی کو زیادہ محبوب ہے۔
یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سوائے رمضان المبارک کے مہینہ کا نام
کے کر ذکر نہ فر مایا اور جب رمضان المبارک کی باری آئی تو فرمایا:

" فَهُو رَمَضَانَ اللَّذِي أَنْوِلَ فِيهِ الْقُوانُ" (باسورة البقره آيت نبره ١٨) حفرات مرامي!

الله تعالی نے رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا پہلا سبب نزول قرآن بیان فرمایا اور جب تی کریم علیہ السلام نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا تو ای نزول قرآن کی شب کا سب سے پہلے ڈکر فرمایا۔
ملاحظہ ہو! حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ ہو! حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمايا:

شب قدر

ا \_ الوكواتم يرفظيم اورمبارك مهيندساريكن موريا ب وهميندكد " فيد ليكة عَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرٌ" (مكلوة شريف ص ١٥١)

"جس بیں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ (کی میادت) سے بہتر ہے۔" بدرات نزول قرآن ہی کی شب مبار کہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ:

"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (پ ٣ سورة القدرآ يت نبر٣)
"شب قدر بزار ماه (كَيْ عبادت) سے بهتر ہے۔"
فقير فقير في عرض كيا كم

روہ کے ہے جوشب عبادت میں ہزاروں رات سے تیرے دامن کی ہے زینت واہ واہ کیا بات ہے!

ليلة الميلاد

صاحب مواجب اللد نيدامام قسطلاني رحمة الله عليه فرمات بيل كه:

"ا الرخم بيكو مح كه جس وقت جم في بيكها كه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات ميل بيدا بوعة توكون ي رات انتقل بي الميلة القدر انتقل بي يا آپ كى ولادت كى رات ؟ الميلة القدر انتقل بي يا آپ كى ولادت كى رات ؟ السكا جواب بيديا كميا بي كه جى كريم عليه العلوة والسلام كى ولادت كى رات ؟ السكا جواب بيديا كميا بي افتقل بي "

(سيرت محمد بيترجمة المواجب اللدنية مطبوعه مكتبه رحمانيه لاجور ص١٥١)

حضرات گرامی پیه چلا:

قرآن آیا صاحب قرآن آیا مزار ماه ہے انصل کیلة القدر ہے انصل ليلة القدر مين ليلة الميلاد مين ليلة القدر

ليلة الميلاد

جولوگ لیلة القدر کے جشن کو جائز کہتے ہیں لیلة المیلاد کے جشن کو کیوں نا جائز بتاتے ہیں۔

بەفلىفەمىرى سمجەمىن آج تكنبيس آسكاكە:

جشن قرآن تو

اورجشن صاحب قرآن

آخر کیوں؟

صرف صاحب قرآن سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

یاد رکھو! اگر صاحب قرآن ہے محبت نہ کرو گے تو محبت قرآن کا تہمیں کوئی

ناجائز

فائدہ نہ ہوگا کیونکہ قرآن تو۔ کی غیرمسلم سکھوں مندوؤں اور انگریزوں کو بھی یاد ہے

مگروہ ہے ایمان کے بے ایمان ہی ہیں۔

درویش لا ہوری علامہ اقبال نے سیح فرمایا ہے کہ:

نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہونہیں سکتا

فضائل شبب قندر

حضرات گرامی! نبی کریم علیه السلام ہے حضرت ابو ہر ریا ہے دوایت فرمائی ہے کہآیہ نے فرمایا:

"مَنُ قَامَ لَيُلَةُ الْقَدُرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِوكَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ" (بخارى شريف طداوّل س١٥٠)

"جو شخص لیلة القدر میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے (عباوت کی سینے) کھڑا ہوا۔ اس کے ویجھے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔"
حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
"إِنَّ هِلَا الشَّهُورَ قَدْ حَصَرَ کُمْ وَفِيْهِ لَيُلَةٌ حَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْدٍ مَنْ عُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْحَدُرَ کُمْ وَفِيْهِ لَيُلَةٌ حَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْدٍ مَنْ عُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْحَدُرَ کُلَّةً وَلا يُحْرَمُ خَيْرٌ هَا إِلَّامَ حُورُومٌ"
حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْحَدُرَ کُلَّةً وَلا يُحْرَمُ خَيْرٌ هَا إِلَّامَ حُورُومٌ"

(ابن ماجهشریف ص ۱۱۹)

'' بے شک تمہارے اوپر ایبا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خبر سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہنا مگر وہ شخص جو حقیقتا محروم ہی ہو۔''

# فرشتے اور روح القدس اس میں اتریتے ہیں

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے كه:

"تَنَزَّلُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمُرٍ مَنكَامٌ هِيَ كُتْنَى مَطُلَعِ الْفَجْرِ" (پ ٣٠ سورة القدرآية بيت نمبر٥-١٠)
"اترتے بين فرضتے اور روح القدى اس (رات) بين اپ رب ك كام سے ہرامر خير كيلئے بي سراسرامن وسلامتی ہے بير وہتی ہے طلوع فجر كيك يہ سراسرامن وسلامتی ہے بير وہتی ہے طلوع فجر كيك يہ سراسرامن وسلامتی ہے بير وہتی ہے طلوع فجر كيك يہ سراسرامن وسلامتی ہے بير وہتی ہے طلوع فجر كيك يہ سراسرامن وسلامتی ہے بير وہتی ہے طلوع فجر

حضرت الن فرمات بين كه بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:
"إِذَا كَانَ لَيُسَلَّةُ الْفَسَدُرِ نَوْلَ جِهْ وَائِيسُلُ فِى كَكَبَةٍ مِنَ الْمَلَيْكَةِ
يُسْطَسَلُونَ عَلَى كُسِلِّ عَبْدٍ قَسَائِسِم اَوْ قَسَاعِيدٍ يَوْكُو اللهُ
عَزَّوَ جَلَّ" (مَثَكُوة شريف ص ١٨١)

"جب لیلة القدر کی رات ہوتو (اس میں) جرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اور ہر اس آ دمی کیلئے دعائے رحمت فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کریا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرر ما ہو یعنی کہ عبادت میں مصروف ہو۔"

# أخرى عشره ميں تلاش كرو

ام المومنین حصرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شہب اسری کے دولہا علیہ السالم نے ارشاد فرمایا:

مِلدسوم)=

"تَحَرُّوا لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوَثْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْا وَاخِرِ"

(مفکلوة شریف ص ۱۸۱)

' حمیلة القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔''

# ليلة القدركي علامات

حضرت عباده بن صامت فرمات بي كه بى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:
"وَمِنْ اَمَارَاتِهَا إِنَّهَا لَيُلَةٌ بَلْبَحَةٌ سَافِيةٌ سَاكِنَةٌ سَاجِيّةٌ لَا حَارَّةٌ وَلاَ بَوِمِنْ اَمَارَاتِهَا إِنَّهَا لَيُلَةٌ بَلْبَحَةٌ سَافِيةٌ سَاكِنَةٌ سَاجِيّةٌ لَا حَارَّةٌ وَلاَ بَرِمُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ يُومِن بِهِ تِلْكَ اللّهُ لَلّهُ حَتْى الصّبَاحَ"
اللّهُ لَمَة حَتْى الصّبَاحَ"

"اوراس کی علامات میں سے یہ بیں کہ وہ رات مملی ہوئی چکدار ہوتی ہے۔ ماف شفاف ندزیادہ گرم ندزیادہ مضندی کویا اس رات میں چاند کھلا ہوا ہے اس رات میں آسان کے تارے شیاطین کوئیس مارے جاتے یہاں تک کمنع ہوجاتی ہے۔ "

"وَمِنُ آمَارَاتِهَا آنَّ الشَّمُسَ تَطُلَعُ صَبِحْتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا مُسْتَوِيَةً كَانَهَا الْقَدَمُ لُسُلَةَ الْبَدْرِ وَحَرَّمُ اللهُ الشَّيلِطِيْنَ آنُ يُنْحُرَجُ مَعَهَا يَوْمَنِيدٍ" (تَعْير درمنشور زيرة بت ذكوره سورة القدر)

" نیزاس کی علامتوں میں سے بیمی ہے کہاس کے بعد می کوسورج بغیر اس کی علامتوں میں سے بیمی ہے کہاس کے بعد می کوسورج بغیر کسی شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ بالکل ہموار کلید کی طرح جسے چودھویں شب کا جاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آ فاب تک شیطان کو اس کے ساتھ لکلنے سے روک دیا۔"

بیستائیسوی<u>ں شب ہے</u>

مكيم الامت علامه منتي احد يادخان مجراتي فرماتے ہيں۔

= (ا مواد نطا ست

معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب ہے (روح البیان) کیونکہ لیلۃ القدر میں نو حرو ف ہیں اور یہ لفظ اس سورۃ (القدر) میں تین مرتبہ آیا ہے جس سے ستائیس حاصل ہوئے۔معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب ہے۔(تغیرتیمی پارہ ٹانی میں ۱۳۲۲)

#### شب قدر كاسبب

حفزات گرامی!

اس رات کی برکت وفضیلت کیول بڑھائی گئی اور بیہ بمیں کیول عطا کی گئی۔ اس سلسلہ میں حضرت ضیاء الامت پیر کرم شام الاز ہری اپنی تفسیر میں حضرت قاضی شاء اللہ یانی بی کا ایک پیرا گراف نقل کرتے ہیں کہ:

''نی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمروں میں استے صالحہ نہ کر سکیں گئے۔ جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کئے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

"فَاعَطَاهُ اللهُ لَيَلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنُ ٱللهِ شَهْرٍ"

''تو الله تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کولیلۃ القدر عطا فرمائی جو ہزارمہینہ سے بہتر ہے۔' (تفسیر ضیاءالقرآن جلد پنجم ص ۲۱۹) ا

#### فضائل ماه رمضان

نی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس سے آگے فرمایا:
"شَهُرُ جَعَلَ اللهُ صِیامَهُ فَرِیْضَةٌ وَقِیامَ لَیْلَتِهِ تَطَوُّعًا مَنُ تَقَرِّبَ فِیْهِ بِسَخَصَلَةِ کَانَ کَمَنْ اَرَّی فَرِیْضَةٌ فِی مَاسِوَاهُ وَمَنْ اَرَّی فَرِیْضَةٌ فِی مَاسِوَاهُ وَمَنْ اَرَّی فَرِیْضَةٌ فِی مَاسِوَاهُ وَمَنْ اَرَّی فَرِیْضَةً فِی مَاسِوَاهُ وَمَنْ اَرَّی فَرِیْصَالَ الله کا تَرِی مَنْ الله مِین مِی نَیْل سے الله کا قرب (تراوتی) کونفل بنایا۔ جو محض اس مہینہ میں کسی نیکی سے الله کا قرب صاصل کرے۔ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا اور جو صاصل کرے۔ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا اور جو

(جلدسوم)

شخص اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جبیبا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کئے۔

ایک نیکی کا نواب سات سوگنا تک

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہر بریؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ الْدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشُواَ مُثَالِهَا اللَّى سَيْعِماً تِهِ ضِعْفِ" (مشكوة شريف ص ۱۷)

''ابن آ دم کا ہر ممل دس گناہ ہے سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔''
حضرات محترم! بی ثواب عام مہینوں میں ہے کہ ایک نیکی کا ثو اب اللہ تعالیٰ اپنی
رحمت کے ساتھ دس گناہ ہے سات سوگناہ تک بڑھایا تو ماہ رمضان میں ایک نفل
فرض جیبا اور اس ایک نفل کے بدلہ سات سوفرض تک ثواب بڑھ جاتا ہے اور ایک
فرض سر فرضوں جیبا اور سر کو پھر سات سوگنا بڑھایا دیا جاتا ہے۔

ہاہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لیجہ لیحہ لیحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے دامن سرور کو بجر دے گوہر مقصود سے! ہو سکے کیا تیری مدحت واہ واہ کیا بات ہے

ابواب جنت وابواب رحمت

حضرت ابو ہرمرہ یا نے فرمایا کہ حضور صادق ومصدوق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:

"إِذَا دَحَلَ رَمَى صَانَ فُيِتِعَتْ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَفِى دِوَايَةٍ فُيِّتَحَتُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَفِى دِوَايَةٍ فُيِّتَحَتُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَفِى دِوَايَةٍ فُيِّتَحَتُ البُوَابُ الْجَهَنِّمِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَلِي دِوَايَةٍ فُيْتَحَتُ اَبُوَابُ الرَّحْمَةِ" (مَكَالُوة ص ١٤١)

- اكروفطابت

"جب رمنمان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ شیاطین کو قید آرلیا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق (آسان کے علاوہ) رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

بارب *ر*یان

حضرت مل ابن سعد فنی کریم علیه التحیة والتسلیم سے روایت کی ہے کہ آپ نے

فرمایا:

"فِى الْبَحَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوَابٍ مِّنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَايَدُخُلُهُ اللَّالَطَائِمُونَ" (مَثَكُوة شريف ص١٤١)

"جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے اس میں صرف روز ہے دارہی داخل ہوں گے۔"

باتی دروازوں سے

تمازي

باقی دروازوں سے

ر کو ہ

باقی دروازوں سے

حاجي

باتی دروازوں سے

درودي

یاتی دروازوں سے

باقی سب

محر

ریان درواز ہے ہے

صرف روزے دار بیان کا دروازہ ہے۔

علم غيب مصطفط

صرات گرامی!

(جلدسوم)

المارخلابت

بہت سے مولوی ملوانے بیر حدیث تو پڑھتے ہیں مگر سرکار علیہ السلام کاعلم غیب نہیں مانتے حالانکہ

نہیں دیکھے نہیں دیکھیے نہیں دیکھیے

جنت کے درواز ہے کسی مولوی نے جنت کے درواز ہے کسی ملال نے جنت کے درواز ہے کسی فرقے نے جنت کے درواز ہے کسی فرقے نے

جب دیکھے ہیں تو وہ ہم سے غائب ہیں۔

پتہ کیے چلانی کے بتانے ہے۔

معلوم ہوا۔

جوہم سے غائب ہے نبی اسے جانتے ہیں۔ مان

ریہ ہی علم غیب ہے۔

غیب اسے ہی کہتے ہیں جوہم سے غائب ہو۔

"مَاغَابَ عَنَّا"

حواس خسبه جس کا ادراک نه کرسکیس

اب حواس خمسہ نے تو جنت کے درواز وں کا ادراک نہ کیا۔ مرمہ میا

نی کواس کاعلم ہے۔ کے میں اور اس

كيها سيا اورسيا مسلك بالسنت جماعت حنى بريلوى كار

خاص بایج اشیاء

حعزات محترم! حضرت سیدنا ابو ہربرہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"أَعْطِلَتْ أُمَّتِى خَدْسَقَ خِصَالٍ فِى رَمَضَانَ لَمْ تُعْطُهُنَّ أُمَّةً قَدُلَهُمْ" (بيهِل)

"میری امت کورمضان شریف کے بارے میں بانچ ایسی چیزیں عطاکی

۔ گئی ہیں جو پہلی امتوں کوعطا نہ کی گئیں۔'' روز ہ دار کے منہ کی بدیو

ىيلى چىز فر مايا:

"خُلُوْف فِيمَ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ" (مَثَكُوة شريف ص١٤)

''روزہ دار کے منہ کی بد بواللہ تعالیٰ کے نزد کیک مشک سے زیادہ پہندیدہ

"-

حضرات گرامی!

بیکتنی محبت کا اظہار ہے۔ پروردگار عالم اللی کی طرف سے ہم نے کئی ایسے مجازی محبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے محبوب کے ہونٹ چو ماکرتے ہیں اور بیہ ان کا اظہار محبت ہوا کرتا ہے۔

فرمایا: بندے تو نے میری خاطر سب کی چھے چھوڑ کر اپنے آپ کو روزہ دار رکھا۔ اب مجھے تچھے سے اتن محبت ہوگئ کہ میں تیرے ہونٹ چوموں۔

م میں چومنے سے پاک ہوں اس لئے میں نے اپنی محبت کا اظہار ہوں کیا کہروزہ دار کے مندکی بد ہو مجھے مشک سے زیادہ پہند ہے۔

مسلك حنفيه وشافعيه

حفرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کے بیش نظر فرمایا کہ روزہ دار کو مسواک نہیں نظر فرمایا کہ روزہ دار کو مشک مسواک نہیں کرنی جائے کہ اس سے یہ بد بوزائل ہوجاتی ہے جو خدا وند قد وس کو مشک سے زیادہ پہند ہے۔

محرامام اعظم حضرت سیدنا ابوصنیفہ نعمان ابن ٹابت نے فرمایا: مسواک ضرور کروجس کے مندکی بدیواللہ کریم کواتن پہند ہے اس کی خوشبوکتنی پہندیدہ ہوگی۔ لہٰذامسواک کرکے بدیوکس جگہ خوشبو پیدا کروں

#### دریاؤں کی محصلیاں

=(ا سرارخطا بت

دوسري خصوصيت فرمايا:

"وَتَسْتَغُفِرُ لَهُمُ الْحِتيَانُ حَتّى يَفُطِرُو" (بيهن)

''ان کے لئے دریا کی محصلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی ہیں۔''

علماء کرام نے بیا حادیث مبارکہ سے اثبات پیش فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے کیونکہ وہ سحر سے افطار تک عبادت میں ہے۔اس لئے اس کے واسطے دریا کی محصلیاں تک دعا کرتی ہیں۔

> ے لیحہ لیحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے

# جنت آ راستہ کی جاتی ہے

تيسري خصوصيت فرمايا:

"وَيُوزِينُ اللهُ عَزَّوجَلَّ مُلَّ يَوْمِ جَنَّتُهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوْشِكُ عِبَادِى الصَّلِحُونَ اَنْ يُلُقُوا عَنْهُمُ الْمَوْنَةَ وَيَصْبِرُوا اللَّكَ " (بَيْمَقَ) الصَّلِحُونَ اَنْ يُلُقُوا عَنْهُمُ الْمَوْنَةَ وَيَصْبِرُوا اللَّكَ " (بَيْمَقَ) (الله تعالى ان كے لئے ہرروز جنت آراستہ (کرنے کا علم) فرماتا ہے بھروہ فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے نیک بندے مشقتیں اپنا اوپ سے پھروہ فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے نیک بندے مشقتیں اپنا اوپ سے پھینک کرتیری طرف آئیں"

گویا که جنت دلبن کی طرح آ راسته بهوکرروزه دار کا انتظار کرتی ہے.....لوگو!

نمازی جنت کا منتظر

قاضي جنت كالمنتظر

حاجی

ز کوتی جنت کا منتظر

درودی جنت کا ملتظر.....گر

روزه دار کی منتظر

#### روزه کی جزاخو د جنت والا

جنت ہی نہیں بلکہ حدیث قدی میں ارشاد خداوندی ہے کہ روز ہ کی جزامیں خود ہوں۔ "اَلَصَّوْمُ لِنَي وَانَا اَجْزِيْ بِهِ" (مَشَكُوة شريفِ ص١٤١) ''روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔'' ے تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شکی ملی نہیں! حھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کی نہیں

# شیاطین قید کر دیئے گئے

تيسرى خصوصيت .....مركار دوعالم عليدالسلام في فرمايا: "تُصَفُّدُ فِيْهِ مَرَدَةِ الشَّيَاطِيُنَ فَلا يَخَلُصُوا فِيْهِ اللَّي مَا كَانُوا يَخُلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ" (جَيْمَ )

""اس میں سرکش شیاطین قید کرلئے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے

حضرات گرامی قدر!

شیطان تو قید ہوتا ہے مگراس کے شتونگڑ نے قید نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا رمضان وہ بیارضرورر ہتے ہیں جو پورے سال صحت مند ہٹے کئے تھے۔

تا كەروزە نەركھنا پڑے۔ ہوٹلوں كے اردگرد جا دريں تان كر كھاتے يہيے رہيں محویا که منظر بو**ں ہوتا ہے۔** 

> ے کدھرکو جارہے ہو کدھر کا خیال ہے بیار جانوروں کا یمی تو سیتال ہے!

> > به لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اگر:

میں حضرت سلیمان فارس کی روایت سے استقبال رمضان برحضور علیہ السلام کا خطبهآ ب كوسنار ماتھا۔

چنانچه وه فرمات بین که آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "وَهُو شَهُو الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ تَوَابُهُ الْجَنَّةُ" (مَثَكُوة شريف ص١١١)

''اور پیصبر کامہینہ ہے اور صبر کا تواب جنت ہے۔''

الله تعالیٰ اینے بندوں کے خلوص کو دیکھنا جا ہتا ہے کہ گیارہ میننے میری تعمیں کھانے والے صرف ایک ماہ میری رضا کی خاطر بیعتیں جھوڑ بھی سکتے ہیں؟ صبر

#### الله صابروں کے ساتھ ہے

اےصبر کرنے والو!

صبرے کام لے کراس کی رضا جوئی حاصل کرنے والووہ فرماتا ہے کہ: "إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِويْنَ" (بِاسورة البقره آيت تمبر١٥١)

'' بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''

سرکاراعلیٰ حضرت کی روز ہ کشائی

یہ کیسا صبر ہے کہ ہرفتم کے ما کولات مشروبات سامنے ہیں۔ کھانے کی قدرت بھی ہے حصیب کر کھاتے تو تھی کو پیتہ بھی نہیں چل سکتا۔

محمر کھا تانہیں ..... کیوں؟

صرف حصول رضائے خدا کیلئے۔

اعلیٰ حضرت مجد و دین وملت شاه احمد رضا خال تاجدار بریلی شریف علیه الرحمة نے ساڑھے جارسال کی عمر مبارک میں پہلا روزہ رکھا۔

دو پہر کے وقت جب بھوک اور پیاس نے تنگ کیا تو آپ کے جدامجد آپ کو

ایک کمرے میں لے محتے اور فرمایا بیٹا۔

به مشائیاں کھانے کی چیزیں بینے کی اشیاءسب کچھ موجود ہے۔کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں رہالہٰ دائم کھالو۔

جواب لا جواب دیا۔عرض کیا دادا جان میتو ٹھیک ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے رہا۔ مرجب كاروزه ركھا ہے اور جس كيلئے ركھا ہے وہ تو د مكير ہا ہے۔اللہ اكبر! ہے مبر کا مہینہ ہے اور فر مایا صبر کا اجر جنت ہے۔

روزه رکھو جنت بھی ملے گی' جنت والا بھی ملے گا۔سبحان انٹد!

# عم خواری کامہینہ

<هنرات گرای!

ای خطبه میں سر کار نے ارشاد فرایا:

"وَشَهُوُ الْمُوَاسَاةِ" (مَشَكُوة شريفِ ص١٧١)

'' بیغریبوں کی عم خواری کا مہینہ ہے۔

لیمی بیمت سوچنا که اگر کسی غریب کوروزه رکھنے اور افطار کرنے میں مدورو کے تو تم رزق کی طرف ہے گھائے میں ہو جاؤ گے بلکہ تم غریبوں کوسحری و افطاری میں مدد دوتو تمهارا رزق برهایا دیا جائے گا۔

"وَشَهُرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزُقِ الْمُؤْمِنِ" (مَشَكُوة شريف ص١٥١) '' سے وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔''

# جونسي كاروزه افطار كرائ

حفزات گرامی!

روزه وظاركرانے والے كاصرف رزق بى نبيس برهتا بلكه فرمايا: "مَنُ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَـهُ مَغْفِرَةٌ لِلذُنُوبِهِ وَعُتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَـهُ مِثْلُ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ أَجُرِهِ شَيْءٌ"

(مشكوة شريف ١٧١١)

"جواس ماہ بیس کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہو اس کو روزے دار جتنا تو اب ملتا ہے جبکہ اس کے تو اب میں کی نہیں ہوتی۔"

ایک روزه افطار کرنے سے جارکام ہو گئے۔

🖈 تمام گناہوں کی مغفرت ہوگئ۔

الم جہنم سے آزادی کا پروانہ ل کیا۔

الم المروز المعنا تواب لل كيا-

الم روزے دار کا تواب بھی کم نہ ہوا۔

ے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لحہ لمحہ تیرا رحمت واہ داہ کیا بات ہے

# غربیوں کے حامی ہمارے نبی

محابه كرام عليهم الرضوان فيعرض كيا:

يارسول الله صلى الله عليه وسلم أكر كوئي فمخض غريب بهواور بيجه كملا بإلا ندسكتا بوتو

رسول الله عليه السلام في فرمايا:

"يُغطِى اللهُ علاً الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مُذُقَّةِ لَهَنِ اَوْ تَمُوَةٍ شَرْبَةٍ مِّنْ مَآءٍ" (مَحَكُوة ص ١٤٢)

"الله تعالی بی تواب اس کو بھی دے گا جوروزہ دار کو ایک محونث دودھ یا ایک محونث دودھ یا ایک محونث یائی سے افظار کرائے گا۔"
حضرات محرای ا

آج برليدر برريفارمر

ہر قائد ہیدوعویٰ کرتا ہے کہ میں غریبوں کا حامی ہوں۔ مجھے ان کی غربت کا بہت احساس ہے مکرزبانی زبانی۔ لاسئة مجيمة وكهاسية ابياليڈر ـ

ایبادیفادمر۔

ابيا قائد جو ہر بات ميں غريبوں كا خيال ركھے۔

میرے آتا وہ حامی غریباں ہیں کہ

غریب مے تواب کا اعلان

غريب كيلئة فطرانه كااعلان

غريب كيلي قرباني كي كمالون كا اعلان

غريب كيلئة زكؤة كااعلان

اگرروزه کی باری آئی تو

أكرعيدالفطرآ في تو

اگر عيدالانخيٰ آئي تو

الركوني مالدار بهواتو

ے کریم ایبا ملاکہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے . بناؤ اےمفلسو کہ پھر کیوں تمہارا ول اضطراب میں ہے اورمیرا آ قااییا تخی ہے کہ سی نے قطرہ مانگا دریا عطافرمایا: ے میرے کریم سے گر قطرہ سی نے مانگا! وریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں

یبیٹ بھر کر کھلا نے والا<sup>۔</sup>

فرماما: اگرایک گھونٹ دودھ سے ایک تھجور سے ایک گھونٹ یانی سے غریب کسی روزه دار کوافطار کرائے تو بیر چاروں ثواب اسے بھی ملیں کے اور جو پیٹ بھر کر روز د داركوكھلائے بلانے۔

"وَمَنْ اَشْبَعَ صَالِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْظِي شَرْبَةٌ لَا يَظُمَأُ حَتى يَذُخُلَ الْجَنَّةَ" (مَكُلُوة شريفٍ ص ١٤)

"جوروزہ دارکو پیٹ مجرکر کھلائے گا اے اللہ تعالی میرے حوض سے وہ

یانی بلائے گا گرجمی بیاسا نہ ہوگاختی کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔' حضرات گرامی!

بروز محشر جب ساری دنیا منام آ دمی و بنی آ دم فسی نفسی کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے۔ تانبے کی زبین ہوگی سوانیزے پر سورج ہوگا۔

پیدنہ سے شرابور ہوں گے۔ بیاس سے کلیجہ منہ کوآ رہا ہوگا تو ایسے وقت میں کسی کوحوض کوثر پریانی ملے نہ ملے۔روزہ دار کوسیراب کیا جائے گا۔ کیا شان ہے۔

جنت آ راسته

روزه دار کیلئے

جنت والإخود

روزه دار كيلتے

حوض كوثر

روزه واركبلئ

بابريان

روزه دار كيليح

روزه دار كيلئے دوفر تيں

پھرفر مایا: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے

"لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهٖ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ" (مَثَكُوة شريف ص١٥١)

''روزه دار کیلئے دوفرحتیں ہیں۔ایک بوقت افطار' دوسری بوقت ملاقات خدا۔''

حضرات سامعین!

ذرا توجه اورغور فرمايئے كه وه كيبا منظر ہوگا جب

روزہ دارحوض کوٹر ہے سیراب ہوکر جنت کے باب زیان میں واخل ہو کراپنے

رب سے ملاقات كر كے بيفر حت حاصل كر كے گا۔اللہ اللہ!

بجھ ہے بھی کو ما نگ کر ما نگ کی ساری کا مُنات مجھ سا کوئی گرانہیں جھ سا کوئی سخی نہیں!

#### رحمت مغفرت جہنم سے آزادی

سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ استقبال کو آگے کو بردھاتے ہوئے

"وَهُو شَهُرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَالْحِرُةُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ" (مَثَكُوة شريف ص١٤)

''اور بیہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول (عشرہ) رحمت درمیانی مغفرت اور آخری (عشرہ) جہنم ہے آزادی ہے۔'' فقیر نے عرض کیا ہے کہ:

> ے پہلا عشرہ رحمتیں پھر معفرت پھر تبسرا باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے

ایک روایت کے مطابق آخری شب رمضان میں اللہ تعالیٰ اس شار کے مطابق مزید جہنمیوں کوجہنم سے آزاد فرماتا ہے جس شار سے سارا رمضان آزاد فرمائے۔

ثابت ہوا کہ وہ کسی کوجہنم میں ڈالنا نہیں جا ہتا اگر خود ہی کوئی چھلا نگ لگائے تو

اس کی مرضی؟ مین مین مین

# اینے ماتحت سے تخفیف کرو

خطبه کے آخر میں سرور کا تنات علیدالسلام نے فرمایا:

"وَخَفَّفَ عَنُ مَـمُـلُـوُ كِـهِ فِيـهِ غَفَرَاللهُ لَـهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ" (مَثَكُوة شَريف ١١٥)

''اور جو مخص اس مہینہ میں پنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔'' جاراجھی خصائیں

نبي كريم عليه السلام نے اس حديث پاك كے آخرى الفاظ ميں ارشاد فرمايا:

اس مہینے میں جار چیزوں کی کثرت رکھو۔ جن میں سے دوخصلتیں اللہ کی رضا کیلئے اور دو چیزیں الیمی ہیں کہ جن کے بغیر جارہ کارنہیں۔

بهلی دو چیز آن جن سے تم این رب کوراضی رکھو۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی

کترت ہے۔ اور دوسری دو چیزیں میہ ہیں کہ جنت کی طلب کرواور آگ سے پناہ مانگو۔ (جیمعی)

اللہ تعالی اسپے تحبیب پاک علیہ البلام کے طفیل رمضان المبارک کا احترام کرنے اور اس کے فیضان سے مستغیض ومہتنفید ہونے اور ابس کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطار فیر مائے۔

آ مين!

آخر میں دعاہے کداے رمضان

# اسرارخطابت

خطبات ماه رمضان

پہلاخطبہ....ماہ صیام دوسراخطبہ....مخدومہ کوئین تیسراخطبہ.....غزوہ بدر چوتھاخطبہ....مولائے کائنات

# يهلا خطبه

کتِب علیکم الصِیام (الآبت) ""تم پرروز نے فرض کئے گئے"

ما و صیام کی برکات

خطبه

نَحْمَلُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالَةِ الْكُرِيْمِ الْمُلَامِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلَامِينَ الْمُلَامِينَ الْمُلَامِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْ

فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ يَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ۔ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكرِيْمِ۔

درودشریف:-

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا جَبِيْبَ اللَّهِ مُنَا

حضرات گرامی!

ید ماہ مقدس رمضان المبارک اور آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ تین رمضان کوحضرت سیرۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس کے آخری الفاظ میں کھھ آپ کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ مگر مستقل موضوع ا گلے جمعہ کو انشاء اللہ بیان ہوگا۔ آج روزہ کے متعلق درس دیا جائے گا۔

صوم کے لغوی معنی

حضرات محترم!

جوآ بت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں لفظ صیام صوم کی جمع ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہے باز رہنا۔

جلدسوم)=

حچوژنا اورسیدها ہونا۔(تفسیر کبیر بحواله تفسیر نعیم صهماا ٔ جلد دوم)

#### حضرت مريم كاروزه

حضرت سیدہ مریم غلیما السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں تشریف لائیں اور قوم نے طعنہ دیا کہ وہ میہ بچہ کہاں سے لائی ہوتو آ ب نے انہیں میہ جواب دیا کہ:

"إِنِّي نَذُرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْبِسًّا"

(پ٢١ سورة مريم آيت نمبر٢٢)

'' ہے شک میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کے لئے (خاہموثی کے) روزہ کی پس میں آج کسی انسان سے گفتگونہیں کروں گی۔''

اس کئے خاموشی کوصوم کہتے ہیں کیونکہ اس میں گفتگو کا جھوڑ نا' بولنے سے باز

رہنا ہوتا ہے۔

#### صوم النهار

دو پہر کے دفت جب سورج عین نصف النہار پر ہوتا ہے تو رک جاتا ہے۔اس کے چند منٹ کے رکنے کوصوم النہار کہتے ہیں اس سے پیتہ چلا کہ صوم کامعنی رکنا ہے۔ صیام الفرس

محور احلتے طلتے رک جائے تو کہتے ہیں کہ:

''صَامَ الْفَرْسُ ''مُحورُ ارک گیا۔ جلنے سے باز آگیا ہے۔ ای طرح'' ورست ہوا''ک' صَامَتِ الرِّینُ '' ہوا درست ہوگئ' کہتے ہیں۔

### صوم کا شرعی معنی

اصطلاح شریعت میں کھانے پینے اور جماع کو چھوڑنے برائی محناہ سے باز رہے اور عبادت اللی کیلئے کمر بستہ وسیدها رہنے کو (صبح سحری سے شام افطار تک) روزہ کہتے ہیں۔

#### روزہ ڈھال ہے

تصرات گرامی! ہماری اس تعریف صوم سے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات استے ہوئی۔ استام کے ارشادات کے تشریح وقو میں ہوگئی۔

مثلًا سركار دوعالم عليه السلام نے فرمایا:

"الصّوم جُنة" ( بخارى شريف جلداول ص٢٥٧)

"روزه ڈھال ہے۔"

اور بيارشاد فرمايا كه:

"مَنْ لَكُمْ يَدَعُ قُولَ اللُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي آنُ يَدَعَ طَعَامَةٌ وَشَرَابَةً" ( بخارى شريف جلداول ص ٢٥٥)

"جس نے قول زور اور اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑ االلہ تعالیٰ کو اس کے مجھوے اور بیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔''

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والسلیم نے ارشاد فرمایا:

"وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرُفِثُ وَلا يَضَخَبُ فَإِنْ سَآبَـةُ

أَحَدُ أَوْقَاتَكُهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي الْمُرُءُ صَآئِمٌ " ( بخارى شريف طداول ٢٥٥)

جنب تم میں ہے کئی ایک کا روزہ ہوتو وہ فخش باتیں نہ کرے بیہودہ بات نہ کے شور نہ کرئے نہ جلائے۔

اوراگر کوئی اسے گالی دیے یا اس سے کڑے تو وہ اس سے کہہ دیے کہ میں روز ہ ہوں۔

# ایک بہت بڑی بیاری

حضرات گرامی!

قول زوریمی فخش اور بے ہودہ باتنیں ہیں جنہیں اس حدیث پاک میں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ ان سے باز رہو۔

جلدسوم

خصوصاً ایک بہت بڑی بیاری جو آج ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہے وہ غیبت ہے جو کہ ہر طبقہ کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے حالاتکہ بیائے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان محض بھوک اور بیاس کا ٹما ہے گرروزہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔

#### غيبت كرنے والى عورتيں

سید عالم صلی الله علیہ وسلم کے عہد حیات ظاہرہ میں دوعورتوں نے روزہ رکھا دن کے آخری حصہ میں بھوک اور پیاس نے اس قدرستایا کہ جان پر بن گئی۔

نبی کریم علیہ التحیۃ والسلیم کی خدمت میں آ دمی بھیج کر روزہ توڑنے کی اجازت طلب کی۔

آپ نے ایک پیالہ بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس میں جو پچھان دونوں نے کھایا ہے نے کرکے نکال دیں۔

چنانچہ ایک نے قے کی توقے میں آ دھا خالص خون تھا اور آ دھا تازہ گوشت۔ دوسری عورت نے بھی ای طرح خون اور گوشت ڈالا۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کے استعال سے اپنے آپ کو بچایا۔ مگر اس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا۔

ان میں ہے ایک دوسری کے پاس جا کر بیٹھی اور دونوں نے مل کر غیبت کی۔ کسی آ دمی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے۔ بیر گوشت جو قے میں لکلا وہی غیبت ہے۔ (اسلامی تقریبات ص ۳۹)

#### بہت نے روزہ دار اور شب بیدار

نى اكرم عليدالسلام في ارشادفرمايا:

"كُمْ مِنْ صَالِهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَالِمٍ

لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُو" (اسلامی تقریبات ۱۳)

"بهت سے روزہ دارا لیے بیں کہ ان کے روزے سے سوائے بھوک اور
پیاس کے پچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے
ایسے بیں کہ ان کو پچھ حاصل نہیں ہوتا گر جا گنا۔

#### ہر ہرعضو کا روزہ

حضرات گرامی! اس وضاحت ہے معلوم ہوا کہ صرف کھانے اور پینے ہے رکنا ہی روزہ نہیں بلکہ ہرعضو کو ہرتنم کی برائی سے رو کئے کا نام روزہ ہے۔ مثلاً آئکھ کو ہراس چیز کے دیکھنے سے بچانا جو ذکر الہی سے غافل کرتی ہوآ تکھ کا روزہ ہے۔

نی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بری نظر شیطان کے زہر آلود تیروں سے ایک تیر ہے پس جی فض بری نظر کوخوف الہی سے چھوڑ دیے تو اللہ تعالی ایسا ایمان عطا فرمائے گاجس کی حلاوت قلب میں محسوس ہوگی۔ (اسلامی تقریبات ص ۲۹)

زبان کو بکواس جھوٹ غیبت اور فخش کوئی سے محفوظ رکھے۔کان کو ہر مکروہ اور ناجائز آ داز کے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہوتو وہاں سے اٹھ جائز آ داز کے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہوتو وہاں سے اٹھ جائے ورنہ ریجی گنبگار ہوگا کیونکہ نبی کریم علیہ التحیة والسلیم نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ (ایصنا ص ۲۹)

ہاتھوں کو چوری برکاری وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ کسی کو ناجائز پیٹنے مارنے سے ۔ ہے۔

پاؤل کوسینما مخصیر اور بری مجلس کی طرف جانے سے محفوظ رکھے۔ بوقت افطار اتنا نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے۔ ایبا پیٹ اللہ تعالی کے نزد بک مبغوض تر ہے۔ علاوہ ازیں جو روزے کا فائدہ (لینی شہوت کا توڑنا) تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔

افطار کے بعد قلب خوف اور امید کے درمیان رہے کیا معلوم کس کا روزہ اللہ کے نزد کیے مقول ہوا اور وہ مقربین میں سے ہوگیا۔ یا روزہ درجہ مقبولیت کو نہ پہنچ سکا اور وہ مردور بارگاہ خداوندی ہوا۔ (اسلامی تقریبات ص ۳۹)

### ابتداء اسلام میں روزہ کی ہیئت

حضرات سامعين!

نبوت کے پندرھویں سال دی شوال المکرّم ۲ ہجر کی میں روزہ فرض ہوا ( دُرِمِخار و خازن ) اولاً صرف ایک روزہ لیعنی عاشورہ کا فرض ہوا۔ پھر بیمنسون ہُوکر ہر ماہ جاند کی تیرہ 'چودہ اور پندرہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہوکر ماہ رمضان کے روزہ خرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہوکر ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے گرلوگوں کو اختیارتھا جا ہے روزہ رکھیں جا ہے فدیدادا کریں لیتنی ہرروزہ کے عوض آ دھا صاع (عربی بیانہ ہے)

گیہوں یا ایک صاع جو صدقہ کریں پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ مگریہ بابندی تھی رات کو سونے سے پیشتر جو جاہو کھاؤ سو کر پچھ ہیں کھا سکتے۔ (تفییر نعیمی جلد ٹانی ص۱۱۲)

## رات سحری تک کھانے پینے کی اجازت

حضورعلیہ السلام کے صحابی حضرت صرمہ ابن قیس ؓ ایک مزدور صحابیؓ ہتے۔ دن بھر مزدوری کرکے شام کو گھر آئے۔ زوجہ نے آٹا گوندھ رکھا تھا کہ جب صرمہ آئیں گے تو تازہ جیاتی بکا دول گی۔

بيرو فاشعار عورتين

بيهليقه شعارخوا نين اب كهال؟

اب توعورت سینما و بازار کی زینت بن کے رہ گئی ہے۔

وه غورت جو

آ ٹا پینے کیلئے چکی چلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔

سے کو گود میں لے کر دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ مجھ کی صفائی کرتی تو درودشریف پڑھا کرتی تھی۔

آج وہی عورت!

فیشن کی دلدادہ ہے۔

بازار کی رونق ہے۔

سینما کی زینت ہے۔<sup>،</sup>

قرآن کی جگہ کمی گانے گاتی ہے۔اگر

ما ئىن بىنيان ئىبنىں۔

سیرۃ فاطمہ کو اپناتے ہوئے آج بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ درود شریف اور پنج وقتہ نماز پڑھیں تو آج بھی ان کی گود میں ولایت کی پردرش ہوسکتی ہے۔ یادر کھئے

اگر:

بیٹا نمازی ہوگا

بیٹامتق ہوگا

بیٹاعلی ہوگا

بيثاحسين موكا

ببياغوث اعظم هوكا

بيثالتنبغ فتنكر هوكا

مال نمازی ہو

اگر ماں متقیہ

أكر مال فاطمهُ بو

اگر مال فاطمهٔ ہو

اگر ماں فاطمہ ہو

اگر مال فاطمهٌ ہو

ے وہی مائیس تھیں جن کی گود میں اسلام بلتا تھا۔ مند میں میں میں تھیں جن کی گود میں اسلام بلتا تھا۔

ای غنچ میں انسال نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا

اوراگر مال سینما بین ہو۔

مال فیشن کی دلدادہ ہو۔

مال رونق بأزار جو\_

جلدسوم =

ماں فاحشہ اور بازاری ہو۔ س

تو پھر يادر ڪھيئے۔

ے معدن ذر معدن فولاد بن سکتی نہیں! بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں

سركارغوث اعظم

حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بادلوں کے سبب رمضان کے جاند میں لوگوں کوشک تھا۔

صبح لوگول نے مجھے سے پوچھا کہ آج روزہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آج روزہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟

میں نے کہا میں نے جاند تو نہیں و یکھا مکر منج سے میرے جاند (غوث اعظم) نے دودھ نہیں بیا۔

سرکارغوث اعظم کی بیرکزامت ز مانه شیرخوارگی میں ہی مشہور ہوگئی تھی۔ (سیرت غوث الثقلین ص)

> ے غوث اعظم متنی ہر آن ہیں!! چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان ہیں

سركار باواستخاشكر

باوا فرید الدین مسعود سنخ شکر کی ولاوت باسعادت آغاز ماه رمضان <u>۹۲۹ ه</u> سهونی-

رمضان کے جاند میں شک تھا۔ ایک بزرگ وہاں مقیم تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھاروز ورکھا جائے یانہیں؟

انہوں نے فرمایا: قامنی جمال الدین سلیمان (والد حضرت باوا صاحب) کے بال ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس سنے داودھ پیاتو روز وئیس رکھنا جا ہے۔ اس رات

آ پ کی ولاوت ہوئی اور آ پ نے دودھ ند پیا۔لوگول نے روزہ رکھا۔ (ہشت بہشت مطبوعہ بروگریسو بک ڈیولا ہورص ۵ کا)

حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكنَّ

قطب الاولياء حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى عليه الرحمة جب بإنج سال کے ہوئے تو آپ کوایک مرد کامل حضرت ابوحفص کے پاس قرآن کریم کی تعلیم کے لئے لے جایا گیا۔

جب استاد نے قرآن تھیم پڑھانے کیلئے ابتدء کی تو آپ نے قرآن تھیم کے چھ یارے زبائی ہی سنا دیئے۔

یو جھا بیٹے بیہ کیسے باد ہوئے۔

فرمایا: جب میں شکم مادر میں تھا تو میری والدہ روزانہ چکی پیسیتے جھ پارے تلاوت كياكرتي تحين للبذاياد مو كئير (مشت بهشت صا١١١)

حضرات گرامی!

اگر ماں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھے۔

بچہ چھ سیارے شکم مادر میں حفظ کر لیتا ہے۔

اگر ماں ہی رونق بازار ہو کر زبان کو گانون ہے تر رکھے تو بیٹا بھی گلیوں میں گانے ہی گاتا ہوانظر آئے گا۔

اسے پھرشکم مادر میں گانے ہی یاد ہوں گے۔

ب معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں! ہے ادب مال با ادب اولا د جن سکتی نہیں

حضرات گرامی! عرض بیرر رہا تھا کہ حضرت صرمہ سارا دن مزدوری کرنے کے

بعد گھر واپس لوٹے تو بیوی نے عرض کیا کہ آپ ذرا کمرسید می فرمالیں میں انجمی رو فی ایکا کے لاتی ہوں۔

دعا ہے اللہ تعالی امت مصطفور یہ کو ایسی ہویوں سے نواز ئے آج کل تو ہر ہوی ایپ شوہر کی رفیقہ حیات نہیں بلکہ رفیقہ مطالبات بن گئی ہے اور سے مطالبہ شام مطالبہ پھر مطالبہ یورا نہ ہونے کی صورت میں صبح لڑائی شام لڑائی۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

"أُرِيْتُ النَّارَ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَآءُ يَكُفُرُنَ قِيْلَ يَكُفُونَ بِاللهِ قَالَ يَكُفُرُنَ بِالْعَشِيْرِ " (بَحَارَى شريف جلداول ص ٩)

جہنم میں عورتوں کی کنڑت

مجھے جہنم میں عورتوں کی کثرت دکھائی گئی کیونکہ بیکفرکرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہے اللہ سے کفرکرتی ہیں۔ فرمایا: نہیں بلکہ بیشو ہرکی ناشکری ہوکر کفرکرتی ہیں۔ حور عین کہنتی ہے

حضرت معاذٌ فرمات بين كه بي اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه:
"لا تُوْذِي إِمُراً أَهُ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتُ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ
الْهُ تُوذِي إِمُراً أَهُ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتُ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ
الْعَيْنِ لَا تُوذِيْهِ قَاتَ لَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشَكُ اَنْ
الْعَيْنِ لَا تُوذِيْهِ قَاتَ لَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشَكُ اَنْ
الْعَيْنِ لَا تُوذِيْهِ قَاتَ لَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشَكُ اَنْ
الْعَيْنِ اللهُ الله

''کوئی ایسی عورت نہیں کہ جواپے شوہر سے تکلیف دہی کی بات کرے دنیا میں' مگراس شوہر کی وہ زوجہ جو کہ حور مین ہے کہتی ہے اسے تکلیف نہ دیے تحقیے اللہ قبل کرے۔ یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ عنقریب یہ تحقیے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔

اگرسجده جائز هوتا

حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا:

"كَسُو كُنْتُ الْمِرْ أَحَدًا أَنْ يَسُبُ دَلِا حَدِ لَا مَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

''اگر میں (اللہ کے علاوہ) کسی اورکوسجدہ کرے کا تھم فرما تا تو عورت کو سے ...

الله كريم ان مصطفے صلى الله عليه وسلم كى لوتڈ بول كوسيدہ فاطمه الزہرہ سلام الله عليها كفتش قدم بر جلنے اور زوجہ حضرت صرمه كے ممل كے مطابق عمل كرنے كى توفيق نصيب فرمائے۔ (آمين ثم آمين)

حضرات گرامی!

حضرت صرمہ ابن قبیل ؓ نے کھانے کے انتظار میں کمرسیدھی کی تو سارے دن کی تھکاوٹ سے نیند آگئی ادر سو گئے۔ آپ کی زوجہ محتر مہ کھانا لائیں تو انہیں سوتے ہوئے یایا۔

نے۔ جگایا اور کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا۔ اب میرے لئے کھانا جائز نہیں کیونکہ میں سوچکا ہوں اور سونے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے۔ اگلے دن پھر مزدوری کی۔

عرب کی گرمی' بھوک کی شدت

موسم کی حدت کی وجہ سے بیہوش ہوکر پڑے تو

"فَلُوكَ وَلِكَ لِلنَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هَلَاهِ اللهٰ يُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هَا إِلَا يُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هَا إِلَا يُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هَا إِلَا يُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

كھاؤ اور پیبؤ

نى كريم عليه السلام من الله واقعه كاذكركيا كيا تؤيرة بيت نازل مولى: "وَكُلُو اللهُ اللهُ

ملدسوم =

ساہ ڈورے سے صبح کے دفت پھر پورا کروروزہ کورات تک' رات جماع کی اجازت

ایسے ہی رات کو اپنی ہویوں سے قربت کی اجازت ابتداء میں نہتی۔ بعض صحابہ کرام سے یہ فعل سرزد ہوگیا جن میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے۔ جب اس کا ذکر حضور علیہ السلام سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔
"اُحِلَّ لَکُمْ لَیُلَةَ الطِّیَامِ الرَّفَتَ اللٰی نِسَآءِ کُمْ"
(پاسورة البقرہ آیت نمبر ۱۸۵)

''تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مجامعت حلال ۔ ''کردی گئ''۔

روزه کی تین اقسام ہیں

حضرات محترم!

روزه کی تین اقسام ہیں۔فرضی نفلی وسلی

روزه فرضی

روزہ فرضی وہ ہے جس کو چھوڑنے سے اس کی قضا اور تو ڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ جبیا کدرمضان المبارک کے روزے۔

الله تعالی کاارشاد ہے کہ:

" فَمَنْ كَانَ مَرِيْطًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّهُ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرٍ " (پ٢ سورة البقره آيت نمبر١٨٥)

المنا الرفول بیار ہو یاسفر میں ہوتو استے روز ہاور دنوں میں رکھ لے۔''
الہٰدا اگر فرضی روزہ قضا ہو جائے تو اسے غیر رمضان میں پورا کرنا واجب ہے
لیکن اس کا تو اب رمضان کے روز ہے برابر نہ ہوگا۔ کیونکہ رمضان المبارک میں
ایک فرض کا او اب سر فرائض کے مطابق عطا کیا جاتا ہے اس لئے کوشش کرنی جاہے۔
ایک فرض کا او اب سر فرائض کے مطابق عطا کیا جاتا ہے اس لئے کوشش کرنی جاہے۔

الإنطابت

که رمضان کا روزه حجهو شنے ہی نہ یائے۔

جب انسان بداراده كرلة الله تعالى است بورا فرما ديتا ہے۔

فرضى روزه كا كفاره

اگر جان بوجه کر رمضان المبارک کا فرضی روزه توژ دیا تو اس کا کفاره مندرجه

ذیل ہے۔

۱- يے در يے مسكسل دو ماہ كے روز ہے۔

۲- غلام آزاد کرنا۔

٣- ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

حضرت ابو ہرریہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی درگاہ عالیہ میں حاضر

يتے كداچا نك ايك آ دمى حاضر ہوا اور بولا

یا رسول اللهٔ میں ہلاک ہوگیا۔

فرمایا: تخصے کیا ہوا؟ عرض کیا:

روزه توڑنے والا

"وَقَعْتُ عَلَى إِمْرَأَتِي وَأَنَّا صَائِمٌ"

حضوراً! میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت کرلی ہے یعنی جماع کرلیا ہے۔ جماع کرلیا ہے۔

اب میں کیا کروں؟ فرمایا:

"هَلُ تَجِدُ رَقَبَةٌ تَعْتِقُهَا قَالَ لَا"

" کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جسے تو آ زاد کرے؟"

عرض كيانهيس ..... فرمايا:

"هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا"
"كيا تو دو ماه كِمسلسل روز كي طافت ركه الي"

اسرار خطابت

عرض كيانهين .....فرمايا:

"فَهَلُ تَجِدُ اطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

کیا تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاسکتا ہے۔

عرض کیانہیں۔

پس نبی کریم علیه السلام خاموش ہو گئے۔

نذرانه کی تھجوریں

"قَاتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُّ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ" الْمِكْتَلُ"

پن نبی کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم کے پاس ایک تھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرہ جس میں تھجورین تھیں (بطور ہریہ) لایا گیا۔

حدیث کے ان الفاظ سے بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانے لانے کا بیٹوت ملتا ہے۔کسی نے کیا خوب کہا:

> \_ دل بار دا نذرانہ لے بار دے کول آئے! محبوب دی مرضی اے گل لاوے یا محکرائے

> > سركاركا اختيار

جب تھجوروں کا ٹوکرا آ سمیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا:

سائل کہاں ہے؟

عرض كيا:حضورصلى الله عليه وسلم ميس حاضر جول -

فرمایا: پیمجوری لے لواور انہیں ساٹھ مسکینوں کو معدقہ کر دو۔

اس نے عرض کیا:

حضور میرے اور میرے اہل خانہ سے زیادہ پورے مدینہ میں فقیر کوئی نہیں۔

میں تو سب سے زیادہ مختاج ہوں۔

حدیث کے الفاظ میں کہ:

"فَضَحِكَ النَّبِي ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَتْ ٱنْيَابُهُ"

''پی حضور علیہ السلام مسکرا پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کی ڈاڑھیں ظاہر

ہو گئیں۔اللہ اکبر!

\_ بول مسكرائے جان مى كليوں ميں بڑ گئی!

یوں لب کشا ہوئے کہ گلتان بنا دیا

سر کارمسکرائے کہ بیہ کیسا آ دمی ہے۔ جا ہتا ہے کہ دینا بھی سیجھ نہ پڑے اور کا م

تھی بن جائے۔فرمایا:

"أَطْعِمُهُ أَهْلُكَ" ( بخارى شريف جلداول ص ٢٨٩ ص ٢٦٠ )

اینے اہل وعیال کو کھلا دے۔ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔

حضرات محترم!

د نیا کا کوئی مولوی ملوا نا۔کوئی بروایا حصوثا۔

ایٹے اختیار سے کسی کو ندکورہ تین کفاروں کے علاوہ چوتھی بات نہیں کہہ سکتا۔ گر آ منہ کے دریتیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو چوتھی بات اپنے اختیار سے فرمانے کاحن حاصل

ے۔

۔ کنجی تنہیں دی اینے خزانوں کی خدانے م

محبوب كيا مالك ومختار بنايا!

سامعین محترم! روزہ کی دوسری شم ہے روزہ نفلی۔ بیروزہ رکھ کرنوڑ نے سے اس

کی قضالازم ہوجاتی ہے۔اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔

ایام بیض کاروزه وغیر۔

نذركا روزه

بیرسب نفلی روز ہے ہیں۔

=={اسمارخطابت}== ا هر اراه مبط

صيام ايام بيض

جاند کی ہر تیرہ چودہ اور بپندرہ تاریخ کوایام بیض کہتے ہیں۔ان روزوں کا بہت تواب ہے۔

حضرت مولاعلی شیرخدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دو پہر کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔

اُس وقت آپ ججره مقدس میں جلوہ افروز ہتھے۔

میں نے سلام عرض کیا۔

آب نے سلام کا جواب ارشادفر مایا: اور

پھر کہا: اے علی جرائیل " تم کوسلام کہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا بارسول اللہ آپ پر اور ان پر بھی سلام ہو۔

رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم میرے نزدیک آ جاؤ۔

میں آپ کے نزدیک ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس وفت میرے پاس موجود ہیں اور وہ تہہیں یہ کہتے ہیں کہ اگرتم ہرایک مہینہ میں تین روز روز ہے رکھا کروتو پہلے روزہ کے عوض میں دس ہزار سال کے روزوں کا تواب عطا مدی

دوسرے روز کے بدلہ میں تمیں ہزار سال کا نواب اور تنیسرے میں ایک لاکھ روزوں کا نواب دیا جائے گا۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم بیر قواب میرے ہی واسطے مخصوص ہے یا سب لوگوں کیلئے؟

آپ نے فرمایا کہ اے علی خدا تعالیٰ نے بیٹواب تم کوعطا کیا ہے اور اس کو بھی جو تہارے بعد میں کام کرے گا۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون سے دن ہیں؟ فرمایا ایام بیض یعنی ہر

مہینہ کی تیرھویں چودھویں اور بندرھویں تاریخ۔(غدیۃ الطالبین اردوص ۲۷۸) ایام بیض کی وجید تشمیمہ

غترہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کو ایام بیض کیوں کہتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال کر
دینا میں بھینک دیا تو آفاب کی حرارت سے آپ کا جسم جل گیا اورنگ سیاہ ہوگیا۔
حضرت جرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا اے آدم ! کیا تم یہ علیہ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا اے آدم ! کیا تم یہ علیہ علیہ کا بدن سفید ہوجائے ؟

آب نے فرمایا کہ ہاں میں جا ہتا ہوں۔

جبرائیل نے کہا کہ آپ ہرائیک مہینہ کی تیرہ چودہ اور بندرہ کوروزہ رکھا کرو۔ پس حضرت آ دم نے جب پہلی (تیرہ) تاریخ کوروزہ رکھا تو ان کے بدن کا تیسرا حصہ سفید ہوگیا۔

جب دوسرے دن (چودھویں) کا روزہ رکھا تو ان کے بدن کے دو جھے سفید ہوگئے اور جب تیسرے دن کا روزہ رکھا تو سارا بدن سفید ہوگیا اور ای واسطے ان دنوں کوایام بیش کہتے ہیں۔ (غدیة الطالبین اردوس ۲۷۹ سم ۳۷۸)

شوال کے جیرروز ہے

حضرت ابوابوب انصاريٌ فرمات بين كه نبى مكرم عليه السلام نے فرمایا: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ لَتُبَعَهُ سِتًا مِّنْ شَوَالِ كَانَ تَحْصِيَامِ الدَّهُ بِ" "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ لَتَبَعَهُ سِتًا مِّنْ شَوَالِ كَانَ تَحْصِيَامِ الدَّهُ بِ"

جس آ دمی نے رمضان المبارک روزے رکھے اور پھران کے ساتھ چھے روزے شوال کے ملائے تو اس نے گویا تمام عمرروزے رکھے۔

تمام عمر کا مسئلہ اس وقت ہے جب کہ وہ شوال کے جیوروزے تمام عمر رکھے۔ اگر شوال کے چیوروز سے صرف ایک سال رکھے تب بیورے سال کے شار ہوں گے۔

حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق رمضان شریف کے تمیں اور شوال کے چھر دوز مے کل روز مے چھنیں ہوئے۔اب ان کے دس گنا نین سوساٹھ (کیونکہ نیکی کا اجر دس گنا دیا جاتا ہے)

گویا سال بھر کے روزے۔

اورسال تجرشب بیداری کا۔

اورسال بھر جہاد کا۔

اورسال بھرعبادت کا تواب پائے گا۔ (مجموعہ وظائف قادر بیص۳۳۲)

#### نذر کے روز ہے

سورہ دہر کی آیات نمبر ۸تا ۱۰کے بارہ مین مفسرین کرام نے تحریر فرمایا کہ بیہ آیات محریہ فرمایا کہ بیہ آیات حضرت علی اور حضرت فاطمہ (علیہا السلام) کے حق میں نازل ہوئیں جبکہ شنرادگان علیل ہو گئے۔

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ نذر مانو کہ جب شنراد ہے صحت یاب ہوجا کیں گے تو ہم روز ہے رکھیں گے۔

چنانچہ حضرت علیٰ سیدہ فاطمۂ امام حسن' امام حسین علیہم السلام اور ان کی لونڈی حضرت فضہ نے نذر مانی کہ اگر شہراد ہے صحت باب ہو گئے تو ہم تین دن روزے رکھیں گے۔

چنانچیشنرادگان روبصحت ہو گئے تو ان حضرات نے روزہ رکھا۔ حضرت مولاعلی علیہ السلام نے مزدوری کر کے اتنے جو مزدوی میں حاصل کئے کہ ان حضرات کی ایک ایک روٹی پیکس کی سکین نے صدا ایک روٹی پیکسکی ۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو دروازے پر ایک مسکین نے صدا لگائی۔

''اے نی کے گھروالو! اے اہل بیت عظام!

میں ایک مسکین ہوں سے کھو کا ہوں۔ اس درواز ہے سنے بھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ مجھے کھانا عطا فر ما دو۔

سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہائے فرمایا۔''بیٹا حسن یا یا نیجوں روٹیاں اس مسکین کو دے دو''

خود یانی کے گھوٹ سے روزہ افطار فرمالیا۔ اللہ اکبر!

ہے بھو کے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں! کیسے صابر ہیں محمہ کے گھرانے والے!

سحری میں پھرایک گھونٹ یانی ہی کرروز ہ رکھ لیا۔ آج پھر مزدوری کرکے یا پچ رو ٹیوں کے آئے کیلئے جو حضرت مولاعلی نے حاصل کئے شام کو حضرت سیدہ نے چکی میں پیس کرآٹا ٹا تیار فر مایا۔ روٹی بکائی بوفت افطار دروازہ سے پھرآ واز آئی۔

''اے اہل بیت رسول میں ایک پیتیم ہوں' سخت بھوک لگی ہوئی ہے' کھانا

سیدہ یاک نے پھر روٹیاں اس بیتیم کو دلوا دیں اور خود روزہ یاتی سے افطار فر مالیا۔ سحری میں یانی کا گھونٹ بی کرروز ہ رکھ لیا۔

حسب سابق شام کو روٹیاں سامنے رکھ کر دستر خوان پر جب بیٹھے اور افطار کا ٹائم ہواتو دروازہ برایک قیدی نے صدا دی۔

'' میں ایک قیدی ہول ٔ قید سے رہا ہوکر آیا ہول ٔ اے نبی کریم کے گھرانے والو

سیدہ نے آج بھی یانچوں روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور خودیانی سے افطار

حضرت علی یاک مسلسل تین دن کے فاقد کے بعداییے شنرادوں کوساتھ لے کر یارگاہ مصطفور پر میں حاضر ہوئے۔

سرکار دوعالم نے لڑ کھڑاتے ہوئے شنم اووں کو ملاحظہ فرمایا۔ فوراً وحی نازل ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور کہا۔ یارسول اللہ نبین دن مسلسل دروازہ فاطمیہ پر حاضر ہوکرسوال کرنے

والا

مسکین قیدی بیتم کوئی دنیا کا بشر نه تھا بلکہ جبرائیل امین تھا جو بھی سیدہ کے دروازہ برمسکین بھی بیتم بھی قیدی بن کر حاضر ہوتا رہا۔

> ا پی شفرادی کومبار کباد دیجئے اور بیہ پیغام باری سنا دیجئے کہ ''وَیُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلیٰ حُبِّهٖ مِسْکِیْنًا وَّیَتِیْمًا وَّاکِیدًا''

(پ٢٩ سورة الدهرآيت نمبر ٨)

''اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین' یتیم اور قیدی کو۔''

اور جرائیل علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا تو سیدہ نے فرمایا ہم نے تو صرف

''لوجه اللهٰ''سخاوت كى ب نه كهاس كے كه كوئى جماراشكربياداكر\_\_

الله تعالى نے سيده كے الفاظ كو قرآن كى آيت بنا ديا كه:

"إِنَّ مَا نُطْعِمُ كُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُورًا"

(پ٢٩ سورة الدهرآيت نمبر٩)

" بهم تمهیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے۔' (تفسیر ضیاء القرآن ٔ جلد پنجم ص۱۹۳۳)

عظمت سيرة النساء رضى التدنعالي عنها

حضرات گرامی!

تین دن کی روٹیاں پانچ پانچ اور پانچ پندرہ ہوئیں۔ آیات اکتیس(۳۱) ٹازل ہوئیں اور ایک ایک ایک میں کان کی ہوئیں۔ ا

یه بنت رسول کی عظمت و شان کا احجوتا اظهار ہے۔حضرت حسن رضا بریلوی

عليه الرحمة فرمات بين كه:

ے کس زباں سے ہو بیان عزوشان اہل بیت مدح گوئے مصطفے ہے مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت بمر کم کو مر دہ ناکا اے دشمنان اہل بیت!

وصلی روزه

حضرات محتر م! بغیر بچھ کھائے بیئے مسلسل روز ہے رکھنا وسلی روز ہے کہلاتے ہیں۔ صحاح سنہ میں کی مختلف روایات میں صیام وصال کا ذکر مبارک موجود ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ:

"نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ" ( بخارى شريف جلداول ص٢٦٣)

> نی کریم علیہ السلام نے وسلی روز ہے رکھنے سے منع فر مایا۔ تم میں سے کون میری مثل ہے

"فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ"

جماعت صحابة ميس ہے کسی نے عرض كيا:

يارسول الله! آپ وسلى روز ئەركھتے ہيں۔

تورسول الله عليه السلام في ارشاد فرمايا:

"وَ اَيُّكُمْ مِّثْلِي إِنِّي آبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي"

( بخاری شریف ٔ جلد اول ص۲۶۳)

''اورتم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔''

ا سرارخطابت

اے میرے صحابہ یہ تھیک ہے کہتم میں سے کوئی:

تا جدار ہے

صدافت کا

شہسوار ہے

عدالت كا

علمبردار ہے

یخاوت کا

حیدر کرار ہے

اوركوني

گر.....تم میری مثل نبیس ہو۔

ملاں کہتا ہے میں بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور حضور بشر میری طرح بیں۔ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سیاہ صحابہ میں حالانکہ ریعقیدہ صحابہ کرام کا بھی نہیں۔ ملاحظہ

-37

### صحابه كرام كاعقبيره

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا:
"إِنَّا لَمْنَا تَكَهَیْنَیْكَ یَا رَسُولَ اللهٰ" ( بخاری شریف طلداول ص )
یارسول اللہ! ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔
معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی کی مثل کہنا اور بیہ کہنا کہ
"میرے وی اوہتھ اوہدے وی دو ای آ
میرا وی ویاہ ہویاتے اوہدا وی ہویاوا

فرق تے کوئی وی ناہیں!

غلط عقیدہ اور سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ ہم اہلسنّت و جماعت حنی بریلوی کمنب فکر کا ہے کہ جو تاجدار بریلی شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمان نے ارشاد فرمایا:

> ے تیرا مند ناز ہے عرش بریں تیرامحرم راز ہے روح امیں! توہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرامشل نہیں ہے خدا کی قتم

#### ابلسنت كاعقيده

حضرت علی کی مثل نہیں حضرت ابو بکرٹی مثل نہیں سسی نبی کی مثل نہیں آمنہ کے لال کی مثل نہیں

ساری کا ئنات کے ولی ساری کا ئنات اور علی ساری کا ئنات اور ابو بکر ش ساری کا ئنات اور تمام نبیً

یو ہی سرور ہردو جہاں ہے شہا تیرامثل نہیں ہے خدا کی قشم

حضرات گرامی!

میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ

"يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا تُحتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" (باسورة البقره آيت نمبر١٨١)

اے ایمان والو! تم پرروزے فرض کئے گئے۔

يمى وجد ہے كدا يمان والے روز و ركھتے ہيں۔

کیونکہ تھم ہی ایمان والوں کو ہے۔ ہے ایمانوں کوتو تھم ہی نہیں۔

#### احتر ام رمضا<u>ن</u>

مومن تو رہے مومن۔ اگر روزہ کا احترام مجوی کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

بخاراشہر میں ایک یہودی اور مجوی نے اپنے بیٹے کومن اس لیے طمانچہ رسید کیا کہ وہ رمضان المبارک میں سر بازار کھالی رہاتھا۔

"جب وہ مجوی فوت ہوا تو بخارا کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں نہاں رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے جواحتر ام رمضان میں نہاں رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے جواحتر ام رمضان میں اپنے بٹے کوتھیٹر رسید کیا تھا۔ اس کی وجہ ہے بوقت موت مجھے ایمان اور بعد ازموت جنت مل گئی۔ (نزہت المجالس طلداول ص۱۳۳)

روزه اورقر آن

نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا:

"اَلْصِّيَامُ وَالْقُرُّآنُ يَشْفَعَان"

''روزه اورقر آن شفاعت کریں گے۔'' (مشکوۃ شریف ص۱۷۳)

فقيرنے عرض کيا ہے کہ:

\_روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں اینے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے روزہ بارگاہ خداوندی میںعرض کرے گا۔اےمولا!

گرمی کی شدت موسم کی حدت نین اس بندے نے مجھے اس**ید** سے جدانہیں کیا۔ آج میں اسے اینے سے جدا کیے کروں۔ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن عرض كرے گا۔ يااللہ!

سردی کی طویل راتوں میں مُصندے یانی سے وضوکر کے آ دھی رات کے نوافل میں یہ مجھے تلاوت کرتا رہا۔

آج میں اسے تنہا کیسے جھوڑ دوں۔

سر کارنے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گاتو پھر فیشسف عان ان دونوں کی شفاعت قبول کی حائے گی۔

ملاں کا عقیدہ ہے جوکسی کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع مانے وہ یکا مشرک۔ ملاحظہ ہو۔ مولوي اساعيل د بلوي کې د تقويية الايمان '

> حضور فرماتے ہیں قرآن اور روز ہ شفاعت کریں گھ اب ملاں کی بات مانیں یاحضور کی۔

> > شفاعت باذن الله

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

مَنْ ذَالَّذِى يَشْفَع عِنْدَهُ اِلَّا بِاذُنِهِ" "مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَع عِنْدَهُ اِلَّا بِاذُنِهِ"

(پ٣ سورة البقره آيت نمبر ٢٥٥ آيت الكري)

''کون ہے جو سفارش کر سکے اور اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے۔''

اب ملال اس آیت کو پڑھ کر شفاعت کا منکر ہوتا ہے۔

مہتاہے۔

"مَنْ ذَالَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ"

کوئی سفارش نہیں کرسکتا۔

عمرآیت کا اگلاحصہ مسلم کرجاتا ہے کہ 'الآباذُنِه'' مگراس کی اجازت کے ساتھ۔ چوہا بوریاں نکتا ہے۔

ملاں صدیثیں ٹکتا ہے۔

حالانکہ آیت کے اس جملہ نے بتایا کہ جسے اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت ےگا۔

# انبياء علماءاور شهداء كى شفاعت

حضرت عثمان عُنَّ فرمات بي كه بي كريم عليه السلام في ارشاد فرمايا:
"يَشُفَعُ يَوُمَ الْقِيلُمَةِ ثَلاَ ثَةُ الْاَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْعُلَمَآءُ ثُمَّ الشُّهَدَآءُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً" (مَثَكُوة شريف ٤٠٥٣)

بروزمحشر تنین قتم کےلوگ شفاعت کریں گے۔

تيسر يشهداء

ووسرےعلما .

پہلے انبیاء

ملال شفاعت کا انکار کر کے تین جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔

نبوت انبیاء کا دشمن عظمت علماء کا دشمن

يبلا

دوسرا

بماراعقيده

حضرات گرای!

ہماراعقبدہ بیہ ہے کہ جوشنرادہ رضا عگر گوشہ تا جدار بریلی ججۃ الاسلام علامہ حامہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

> يَ سَهُرُكَارول كا روز محشر شفيع خير الانام موكا دلبن شفاعت بيخ كى دولها في موكا دبن شفاعت المي كالمربين موكا "وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ"

# دوسرا خطبه

فضائل حضرت مخدومهٔ کونین سلام الله علیها نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ الِيَّ اَهُلِى فَاطِمَةُ صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رود شريف: -

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَهُ عَبِرالله كَي يُولَى آمنةً كَي يُورَكَى بَيْنَ وَهُ عَبِرالله كَي يُولَى آمنةً كَي يُورَكَى بَيْنَ وَهُ مَلَى اور صحف والے محمد نوركى بينى ملا نقا اور بھى حصہ اپنے عزو شرافت كا ملا نقا اور بھى حصہ اپنے عزو شرافت كا اس كى گود ہے دريا ابلنا نقا شہادت كا

حضرات گرامی! ادب سے گردنیں جھکالیں۔ دل کو مدینۃ الرسول بنالیں۔ آئکھوں میں حب اہل بیت کا سرمہ لگالیں۔ سینہ میں مودت آل رسول کا مقام بنالیس۔

قلب ونظر کو با کیزگی ہے معطر فر مالیں کہ میں تذکرہ بنت رسول (سلام اللّٰہ علیم اللّٰہ علیم اللّٰہ علیم اللّٰہ علیم اللّٰہ علیم اللّٰہ علیم اللّٰہ علیہ السلام ) کرنے لگا ہوں۔ توجہ فر ماہیئے۔

كون بنت رسول <u>ا</u>

جوشجر نبوت کا ثمر ہے

جوعصمت کا گوہر ہے۔

جو گلشن علی کی بہار ہے

جونساء جنت کی سردار ہے۔

جو قرق العين رسالت ہے

جو جمع بحرین شہادت ہے

كون فاطمه رضى الله تعالى عنها

مرکز دائر ہعصمت

محورعظمت سيادت

معدن طريقت وولايت

عارفه علوم نبوت

قاسمه جواهرشهادت

سيده نساءابل جنت سلام الله عليها

كون فاطمه رضى التدنعالي عنها

راحت جان مصطفط

ام شهیدان و فا

منبع جو دوعطا

معدن كرم وسخا

مركز آل عباسلام الله عليها

نهما مجسم عن وطهار . • .

مجسمه عفت وطهارت مخزن صدق منبع حقیقت ومعرفت وارثه کمالات رسالت مفتاح ابواب رحمت

> رونق خانه مرتضی راز دارمحبوب خدا مصدرعلم وحیا مرچشمه مهروولاء

# كون فاطمه رضى الثدنعالي عنها

جس کا وجودخود رحمۃ اللعالمین علیہ السلام کے لئے باعث رحمت ہو۔ ملاحظہ ہو نبی کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم نے ارشاد فرمایا:

"اللوك لذيغمة والبنت رَحْمَة لِلنِّعْمَةِ حِسَابٌ وَلِلرَّحْمَةِ لَيْسَ بِحِسَابٍ" (كتبعامه)

بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔

بروزمحشرنعمت كاحساب ہوگا۔ رحمت كاحساب نہ ہوگا۔

پتہ چلا! عام بٹی عام باپ کیلئے رحمت ہے۔

مگر قربان جاؤں سیدہ تیری عظمت بر کہ تو اس کے لئے رحمت ہے جوخود رحمة

للعظمین ہے۔ ا

"وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (بِ اسورة الانبياءُ آيت نبر ا)

# كون فأطمه رضى الله تعالى عنها

مملى والے علیہ السلام نے فرمایا:

"النِّكَاحُ نِصْفُ الْإِيْمَانُ" (احياء العلوم اردو جلد دوم صام صاه)

'' نکاح نصف ایمان ہے۔''

لینی کہ عام عورت اپنے شوہر کے نصف ایمان کی وارثہ ومحافظہ ہے مگر اے سیدہ ا تیری گرد راہ پر میرے جیسے کروڑوں ملاں نثار کہ جو اس کے آدھے ایمان کی وارث ہے جسے زبان نبوت نے کل ایمان فر مایا:

ارشاد نبوی ہے کہ

"بَرَزَ الإِيْمَانُ كُلُّهُ بِالْكُفْرِ كُلِّهِ"

(نيانيج المودة صيمه على ابن الى طالب ص١٣٥)

### كون فاطمه سلام الله عليها

میرے آتا نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الْجَنَّةَ تَحُتَ اَقُدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجُلِهَا" (مشکوة شریف ص ۴۲۱)

"نے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔" عام اولا د کی جنت اپنی ماؤں کے یاؤں تلے ہے۔ اے سیدہ تیرے تعلین مبارک برعرش معلیٰ کو قربان کردوں کہ جس کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جوخود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ "ٱلْحَسِّنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّة" (جامع الترندي المجلد الثاني ص٢١٨)

#### كون فاطمه سلام التدعليها

جس کا ہاپ سيدالانبياء جس کا شوہر سيدالا ولياء سيدالشبداء جس کا بیٹا سيدة النساء

علامه اقبال مرحوم کی روح تڑی اٹھی۔

وہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں بتاؤں کہ سیدہ کا کیا مقام ہے۔

بے نور چیم رحمة اللعلمین! آن امام اوّلین وآخرین

فاطمه زبراسلام الثدعليبا

امام اولین وآخرین حضور رحمة اللعالمین علیه السلام کی آتکھوں کا نور ہے۔ یانوئے آب تاجدار حل اتی! مرتضط مشكل كشاشير خدا

فاطمه زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر۔ تا جدار حل اتی ۔ مرتضے ۔مشکل کشا۔ شیر خدا عليه السلام ہيں۔

> یادر آل مرکز بر کار عشق مادر آل قافله سالار عشق

> > فاطمه الزبراسلام الثدعليها

اس عظیم ہستی کی مادر مشفقہ ہے جوعشق کی برکار کا مرکز ہے اور بجوعشق کا سالار قافله بي عضرت امام حسين عليه السلام

\_رشته أتمين حق زنجير ياست

ياس فرمان جناب مصطفے است

آئین حق لینی قرآن کریم کا رشته میرے یاؤں کی زنجیر ہے اور مصطفے علیہ

السلام کے ارشاد کا مجھے یاس ہے۔

ے ورنہ گردیہ ہے

سجده ها برخاک او پاشیدے

اگر قرآن کا رشتہ میرے یاؤں کی زنجیر اور مصطفے علیہ السلام کے ارشاد پاک میں ممانعت نہ ہوتی تو میں سیدہ فاطمہ سلام الله علیہا کی تربت مقدسه کا طواف کرتا اور ان کی قبرمنورہ کے ذروں برسجدے لٹا تا۔

كون فاطمه سلام الله عليها

جو دارث آیت تطهیر ہے۔

نی کریم کی بوری تصویر ہے۔

جو والدہ شبیر ہے۔ جو والدہ شبیر ہے۔ بیاں جنگی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں مدائد، اہل بیت آیت تظہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت

كون فاطمه سلام الله عليها

صحابہ نے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لخت جگر' نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟

فرماياس كے كد:

"إِنَّمَا سَمَّيُتُ ابْنَتِى فَاطِمَةَ لِآنَ اللهُ تَعَالَى فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُجِبِّيهَا عَنِ النَّارِ"

(اسعاف الراغبين ص ٢٨ ٨مطبوعه مصر ديلمي بحواليه

اسعاف الرابنين ص٩٠١ ذخارُ العقبي ص٢٦مطبوعه مكه بيروت)

میں نے اپنی بنی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ذرّیت اور اس کے مبین کوجہنم سے علیحدہ رکھا ہے۔

محدث كبير علامه الحافظ ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات بي كه:

"اللَّفَاطِمَةُ مُشْتَقَّةٌ مِّنَ الْفَطْمِ وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَتُ بِذَٰلِكَ لِآنَ اللهَ تَعَالَى فَطُمَهَا عَنِ النَّارِ"

(الصواعق المحرقة ص ١٨٨) تنويرالا ذ هار كالرّجمه نورالا بصارص ٣٥) مشتق مفطم منه جس بمامعنی مقطع که نایعنی علیم گی سر د بما نام فاط

فاطمہ شتق ہے قطم سے جس کامعنی ہے قطع کرنا لیعنی علیحدگی۔سیدہ کا نام فاطمہ اس کے رکھا گیا کہ جناب باری تعالی نے آپ کو دوزخ کی آگ سے علیحدہ رکھا

كون فاطمه سلام التدعليها

جن كالقب ہے بتول

اور بنول کے معنی ہیں کسی چیز کا دوسری چیز سے کٹ جانا 'علیحدہ ہوجا نا اور منفر د ہونا' بے مثال ہونا۔

اور عورتوں والی آلائش سے پاک ہونا۔

لغت کی مشہور کتاب' المنجد'' میں ہے کہ بتول کامعنی ہے۔ ''اِنْقَطَعَ عَنِ اللَّذُنْيَا إِلَى اللهِ'' (المنجدص الے مطبوعہ دہلی) '' دنیا ہے کٹ کراللہ ہے تعلق جوڑنا''

سیدہ کا لقب بنول ای گئے ہے کہ آب اس خصوصیت سے بدرجہ اتم منصف

<u>يل-</u>

علامه بوسف نبهانی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ:

"لِإِنْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَآءِ زَمَانِهَا فَضَلاً وَدِينًا وَحَسَبًا"

(الشرف الموبدلة ل محمص ١٥٥)

آپ اینے زمانے کی تمام عورتوں سے فضائل ٔ دین اور حسب ونسب کے اعتبار ہے ممتاز اور منفرد تھیں۔

"سُمِّيَتْ بَتُولًا لِلاَنَّهَا بَتَكَتْ عَنِ النَّظِيْرِ" (فضائل الخمه ص١٥١)
"آ ب كا نام بتول اس كے ركھا گيا كه آ پ اپن مثال نہيں ركھتيں۔"
علامه مومن شلنجي لكھتے ہيں كه:

"اَلَّبَتُوْلُ الَّتِی لَمْ تَری قَطُّ اَی لَمْ تَبِحضْ" (نورالابصار ۱۱۹)
"بتول اسے کہتے ہیں جوعورتوں کی آلائشوں سے پاک ہو۔"
حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ:

"قَبَّلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَلَمُ إَرَى لَهَادَمًّا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمُ أَرَى اللهُ أَرَى الْفَالِمُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ أَرَى الْفَاطِمَةَ دَمًّا فِى الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَعِى طَاهِرَةٌ وَمُطَهِّرَةٌ" (الشرف الموبدلآل محمد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَعِى طَاهِرَةٌ وَمُطَهِّرَةٌ" (الشرف الموبدلآل محمد صم الماسعاف الراغبين ص ١٤١)

سیدہ کے ہاں فرزندار جمند حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے کسی مشتم کا کوئی خون نہ دیکھا تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم علیہ السلام سے کیا۔ حضور

نے فرمایا اے اساء کیا تو نہیں جانتی میری بیٹی طاہرہ ومطہرہ ہے۔

حضرت اساءفر ماتی ہیں۔ میں نے ویکھا۔

ادھرحضرت حسنؑ کی ولا دت ہوئی۔

ادھرایک ساعت کے بعد آپ پاک ہوئیں' آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی۔ (الشرف الموبدلآل محرص ۷۵) ص ۱۷۷)

"إِنَّ الْمُنتِ فَ اَطِمَةُ حُورًا أَهُ آدُمِيَّةٌ لَمْ تَحِصُ وَلَمْ تَطُمُتُ" (الصواعق المحرقة صلام) الأمن والعلى ص ٢٨١ الشرف الموبدص من المسلمطين جلد ثاني ص ١٨٨)

'' بے شک میری بیٹی انسانی شکل میں حور ہے اور حیض ونفاس وغیرہ سے پاک ہے۔''

"إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُوْرِيًّا فِي صُورَةِ الإِنْسِيَّةِ" (جوابرالجارجلدنبرس اس)
"إنَّ فَاطِمَة خُلِقَتْ حُورِيًّا فِي صُورَةِ الإِنْسِيَّةِ" (جوابرالجارجلدنبرس اس)
""ب شك فاطمه ايك حور ب جسے انسانی شكل میں تخلیق كيا گيا ہے۔"

## بنول دو ہیں مریم اور زہرا

حضرات گرامی!

بتول حضرت مريمٌ بھی ہیں اور حضرت فاطمہ بھی۔

گر حضرت مریم کا بنول ہونا کمال نہیں کیونکہ ان کا شوہر ہی نہیں۔کمال تو سیدہ پاک کا ہے کہ بنول بھی ہیں اور شوہر بھی رکھتی ہیں مجدد الشعراء حضرت صائم چشتی نے کیا خوب فرمایا کہ:

ہے جس دے پتر حسین جے لال ہوون تے سرتاج جس دا مولاعلی ہووے کیبروی عورت اے دیج کونین جس نے زہرا دانگ بائی شان جلی ہووے

اوھدی دیاں تے دیاں مثال کیوں! جو محمر دی گود دیج میل ہووے

تلاوت كرده حديث ياك

محترم حضرات!

میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

"أَحَبُّ اَهُلِي إِلَى فَاطِمَةً" (الشرف الموبدلا لمحمل ٢)

" مجھے تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے۔"

جامع الترندی میں اس کی مؤید ایک حدیث پاک میں بربیرہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہانہوں نے کہا:

"كَانَ آحَبُ النِّسَآءِ إلى رَسُولِ اللهِ فَاطِمَةُ"

(فكيامع التريذي جلد ثاني ص ٢٢٧)

''رسول الله على الله عليه وسلم كوسب سے زيادہ محبوب فاطمة تقيں۔'' حضرت سيدہ عاكنته رضى الله تعالى عنها كا فرمان

حضرت عائشه صدیفه ام المونین سلام الله علیها فرماتی بین که جبکه ان سے سوال کیا گیا که حضور علیه السلام کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ تو فرمایا:

"فَاطِمَةُ وَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتُ زَوْجُهَا"

(مشكوة شريف ص ۵۷)

'' فاطمهٔ ادر پھر پوچھا گیا مردوں ہے تو فرمایا فاطمہ کے شوہرعلیٰ'' حضرات گرامی!

ذرا توجه فرمائيً!

ساری کا تنات محبت کرتی ہے اللہ ہے۔

"وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا اَشَدُّ حُبَّا لِلَهِ" (القرآن) الله محبت فرما تا ہے اپنے محبوب سے -"أَلا وَأَنَّا حَبِیْبُ اللهِ" (الحدیث) اور حضور محبت فرماتے ہیں فاظمہ سے رسول

سامعین محترم!

محبت کی کئی وجو ہات ہوتی ہیں۔

ایک مرید کوکسی مخص میں اینے مرشد کی ایک جھلک نظر آجائے تو زہ اسے محبوب

ہوجاتا ہے۔

ایک استاد کوکوئی شاگر داپنی کسی ہدایت پرعمل پیرا نظر آئے تو وہ اس ہے محبت کرنے لگتا ہے۔

ایک باپ کواگرانی اولاد میں ہے کوئی اپنی طرح کا نظر آ جائے تو وہ اسے پیارا ہوجاتا ہے۔

حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے اس کئے ہی محبت تھی کہ حضرت سیدہ صورت وسیرت میں باپ کامکمل تکس جمیل تھیں۔

حضرت عا تشهرضي الله تعالى عنبها ہي فرماتي ہيں كه:

"مَا رَأَيْتُ اَشْبَهَ سَمَتًا وَ ذَلاً هَذَيًا (وَفِي رِوَايَةٍ) كَلامًا وَحَدِيثًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ"

(المستدرك للحاكم جلد نمبر السمام المع الترندى جلد ثانى ص ٢٢٧) میں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے حسن اخلاق اور گفتگو میں کسی کو سرکار کے مشابہ حضرت فاطمیہ سے زیادہ نہیں ویکھا۔

جلدسوم

اسى كے سركار دو عالم عليه السلام في ارشاد قرمايا:

"فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِّنِينَ" ( بخارى شريف جلداول ص٥٢٧)

فاطمة ميرے جسداطهر كالمكڑا ہے۔

ذ کرز ہڑا ذکر رسول ہے

حضرات گرامی!

ان احادیث ہے بینہ چلا کہ

سيدنا كاذكر

سيده سے محبت

کیونکه سیده وه بین که:

جن کی تنوریہ

جن کی تشہیر

جن کی تصویر

جن کی تا ثیر

جن کی تقریبے

جن کی تحریہ

جن کی تو قیر

اورسيده وه بيل كه:

جن كا كمال

جن كا جمال

چن کا خیال

**چ**ن کا وصال

بلكه جوموبي

حضور کا ذکر

حضور سے محیت

تنور مصظف

تشهيرمصطف

تصورمصطف

تا ثيرمصطف

تقرر مصطفطً

تح ر<u>رمصطفاً</u> ...

تو قير مصطفط

کمال رسول

جمال رسول ً

خيال رسولً

وصال رسول آل رسول

سن عاشق نے کیا خوب فرمایا کہ:

ے ذکر زہرا ہے شرافت کا شعور آتا ہے اسم زہرا ہے گھ کا سرور آتا ہے جس کے بابا کے سپاروں، پہشجر بلتا ہے جس کے بابا کے اشاروں پر قمر چلتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بائے جس کا فرزند شہادت کے خزانے بائے جس کا فرزند شہادت کے خزانے بائے جس کے بیٹوں کی سواری میں طول آجائے جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آجائے جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آجائے

ے چکیاں پیں کے حسنین کو بالا جس نے کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے فاطمہ " دین پینیبر کو قدم دیت ہے! فاطمہ " شاہ شہیداں کو جنم دیت ہے خرم زینت کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے خطبہ شام میں زہرا " کی زبال شامل ہے بیٹیو بہنو! شرافت کی فضا اچھی ہے اوڑھ لوتم بھی یہ زہرا کی ردا اچھی ہے ہو بھی زہرا کی ردا اچھی ہے جو بھی زہرا کے اصولوں پہ چلے گی سن لے باغ فردوں کے پھولوں پہ چلے گی سن لے باغ فردوں کے پھولوں پہ چلے گی سن لے باغ فردوں کے پھولوں پہ چلے گی سن لے

=(اسرارخطارت

عرب کی فصاحت و بلاغت کوکون شلیم نہیں کرتا؟

مكر جناب سيد الانبياء عليه التحية والثناء كى فصاحت وبلاغت نے عرب كى قصحاء

بلغاء كو گھٹنے ٹميكنے يرمجبور كر ديا۔

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی فرماتے ہیں کہ:

۔ تیرے آ کے بول ہیں دیے لیے نصحاء عرب کے بڑے بڑے كوتى جانے مندميں زبال نہيں نہيں بلكہ جسم ميں جال نہيں!

حضوركي مشابهت

يبي فصاحت و بلاغت اور يبي لهجه سركار فاطمة الزهرا سلام الله عليها كالتفاجي سيده عائشهام المومنين نے بيان فرمايا ہے كه:

"مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَصُدَقُ لَهُجَةً مِنْ "فَاطِمَةَ إِلَّا اَنُ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

(الاستيعاب جلدتمبراص ٢٧٢)

''میں نے سیرہ فاطمۂ ہے بڑھ کرئسی کو تیج و بلنغ نیددیکھا اور ایبا کیوں نه ہوتا کہ وہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی لخت جگرتھیں۔''

معبارمشترك

«هنرات گرامی!

اسی طرح ایک موقع پر جناب نبی کریم نے بھی حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق انہی خیالات کا اظہار فرمایا:

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كهتمام حضور صلى الله عليه وسلم كى از واج مطہرات میں ہے حضرت زینب بنت جش ہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ بیبیوں نے ان کو اینا سفیر بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ (وہ جا کرعرض

کریں کہ آب صحابہ کرام گوتھم فرمائیں۔ وہ صرف حضرت عائشہ کی ہ رق میں مدی نہ بجیجا کریں بلکہ حضور جس زوجہ کے پاس ہوں وہیں بجیجا کریں )

انہوں نے بوی دلیری سے آکر کہ تقریر کی حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عنها چپ چپ چاپ ان کی با تیں سنتی رہیں اور تنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھتی رہیں جب حضرت زینب خاموش ہوئیں تو حضور علیہ السلام کی مرضی باکر کھڑی ہوئیں اور ایسی مسکت اور دلل گفتگوفر مائی کہ حضرت زینب لا جواب ہوکر رہ گئیں۔

نبي كريم عليه التحية والتسليم في مسكرات موئ فرمايا:

"إِنَّهَا إِبْنَهُ آبِي بَكْرٍ" (مُسلم شريف جلد ثاني ص٢٨٥)

"ابیا کیوں نہ ہو بیآ خرابو برگی بٹی ہے۔"

اس واقعہ سے تابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی طبع مبارکہ میں بھی معیار تعریف

يمي تقا كه اولا دي باپ كى دارث ہوتى ہيں۔

ابل علم فر ات بي كه:

"اَلُولَدُ سِرْ لِلَابِيهِ"

"بیٹااینے باپ کا راز ہوا کرتا ہے۔"

ای طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا کہ ایسا کیوں نہ ہو بیہ رسول اللّٰہ کی جگر گوشہ ہیں۔

> ے شمع منبر قصر طہارت ہے فاطمہ " سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ "

ے ختم رسل کا اجررسالت ہے فاطمہ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ لازم تھا چونکہ نور سے بردہ بنول کا رخ پیسٹ کے آئیا سایہ رسول کا

رنگ بہار ہاغ رسالت ہے فاظمہ اسر چشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ ا تابندگی اوج امامت ہے فاطمہ ا دنیا میں وجہ آیت رحمت ہے فاطمہ ا

اور کسی نے کیا خوب فرمایا:

> حضرات گرامی! ای لئے فرمایا: فاطمۂ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب خدا کی جگر گوشہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ '' معدوب خدا کی جگر گوشہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔

حضور استقبال فرمات

روایت میں منقول ہے کہ جب بھی امام الانبیاء علیہ السلام اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف لیے جاتے تو سیدہ آ ب کا استقبال فرماتے ہوئے آ ب کا ہاتھ مبارک چومتیں اور جب سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو:

"قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ" (جامع الرّندي جلد ثاني ص٢٢٧)
"خضور عليه السلام قيام فرما جوتے اور آپ كو بوسه دينے اور اپني مسندير
بھائے۔"

اور جب بهي آب سي طويل سغر پرتشريف يجات تو:

"كَانَ الْحِورُ النَّاسِ عَهْدًا وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ اَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةٌ" (المستدرك للحاتم جلد ثالث ص١٥٩)

"سب سے آخر میں اور جب واپس سفر سے تشریف لاتے تو سب سے میلے حضرت فاطمہ "سے ملاقات فرماتے۔"

ان احادیث مبارکہ ہے بخوبی واضح ہوگیا کہ کائنات کے والی علیہ السلام کو اپنی لخت جگر سے کتنی محبت تھی اور کس قدر پیارتھا۔ اس لئے سرکار نے فرمایا: "فَوَانَّهَا بَضْعَةٌ مِّینِی پُریٹینی مَا اَرَابَهَا وَ پُو ذِینِی مَا اَذَاهَا"

(جامع الترندي جلد ثاني ص ٢٢٧)

''بے شک وہ (فاطمہ ) میرائکڑا ہے جو چیز اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔'') جوان سے محبت کر ہے

بلكه يهال تك فرمايا كهان سے محبت ركھنے والا جنت ميں ميرا سائنى ہے۔ "مَنْ اَحَبَيْنِى وَاَحَبَّ هِلْذَيْنِ وَاَبَاهُ مَمَا وَاُمَّهُمَا كَانَ مَعِى فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْم الْفِيَامَة"

> ( جامع الترمذي جلد ثاني ص٢١٥ الصواعق الحرية ص١٨٤) هذ

''جوشخص مجھے سے محبت رکھے اور ان دونوں (حضرت امام حسن اور امام حسن اور امام حسن کی محبت کے والد اور والدہ سے محبت رکھے گا۔ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔''

دوائے دردعصیاں پنجتن کے در سے ملتتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفاء والے

سيدة النساء

حضرت ام المومنين سيره عائشه صديقه بنت صديق رضى الله تعالى عنهما فرماتى

ولدسوم

ا سرار خطابت

ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہراکوا پے دصال کی خبر دی تو آپ رونے لگیں اور پھر آپ کے کان میں پچھ فرمایا تو آپ ہننے لگیں۔ میں نے بوچھا تو آپ نے مجھے بتایا کہ حضور نے بیفر مایا تھا کہ اے میری بیٹی!

"أَلاَ تَسرُّ صَيْنَ اَنْ تَكُونِنَى سَيْدَةً نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيْدَةً نِسَآءِ هَا لَا لَّهَ الْكُونِيْنَ اَوْ سَيْدَةً نِسَآءِ هَا لَا لَّهَ الْكُونِيْنَ اَوْ سَيْدَةً نِسَآءِ الْمُلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيْدَاءِ اللَّهِ الْمُلْمُ شَرِيفٍ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّلْمُ اللل

کیاحسن خطابت و انداز فصاحت وبلاغت ہے۔ جناب رسالت مآ ب کا بیہ نہیں فرمایا کہ:

اے میری بیٹی تو سردار ہے بلکہ استفہام انکاری فرمایا۔ اُلا تَرُّضَیْنَ استفہام انکاری ایجاب کے معنی میں ہوا کرتا ہے۔ بعنی اے بیٹی میری جدائی میں رور ہی ہو۔ اب راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے تہہیں جنتی عور توں کا سردار بنادیا ہے۔

لعنی کہ اب راضی ہو جا۔

# اے اللہ تو راضی ہو جا

حضرات گرای!

ساری کا ئنات کا تقاضا ہے اے مولا تو راضی ہو جا۔

نمازی- نمازاس کئے پڑھتے ہیں کہ

روز ہے دارروز ہ اس لئے رکھتے ہیں کہ

ماجی جے اس لئے کرتے ہیں کہ

مصائب آ دم مليه السلام كا تقاضا

مولاتو راضی ہوجا مولاتو راضی ہوجا مولاتو راضی ہوجا مولاتو راضی ہوجا

ا سوار خطا بت

مولاتو راضی ہوجا مولاتو راضی ہوجا

طوفان نوح کا تقاضا نارنمرود میں خلیل کا تقاضا حجری کے نیچے اساعیل ذریح اللّٰہ کا تقاضا شکم حوت میں یونس کا تقاضا درخت کی کھوہ میں زکر یا کا تقاضا جاہ کنعان میں یوسف کا تقاضا الغرض ساری کا کنات کا تقاضا

اور

میرے مولا کا تقاضا اے محبوب تو راضی ہو جا۔ محبوب تو راضی ہو جا

حدیث قدی میں موجود ہے کہ

"كُنْهُ مَّ يَطُلُبُونَ رِضَائِنَى وَأَنَا اَطُلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ" (صَلَّى اللهُ عَسَلَيْكُ وَسَلَمَ ( فَرَجَت المجالس جلد ثانى ص ٨٨مكتوبات خواجه معصوم سر بهندى ص ٣٤)

اے محبوب! تمام کا سُنات جا ہتی ہے میں راضی ہو جاؤں۔ اور میں جا ہتا ہوں تو راضی ہو جائے

ے خدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے محمر

اے پیارے: میں نے قبلہ بدلا میں نے قبلہ بدلا میں نے سورج بلٹایا میں نے سورج بلٹایا

میں نے جاند دو ککڑے کیا کہ تو راضی ہو جا
میں نے درختوں کو جھکایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے بیخروں کو بانی پہتیرایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے جانوروں سے کلمہ پڑھوایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے جانوروں سے کلمہ پڑھوایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے فترضیٰ کا وعدہ فرمایا کہ تو راضی ہو جا

پتہ چلا کہ ساری کا مُنات جسے کہے تو راضی ہو جا۔ وہ خدا ہے اور خدا جسے کہے تو مدان

راضی ہو جا۔ وہ مصطفے ہے۔ سامعین محترم!

ذ را توجه فر ما نمين:

آب کے عشق کا امتحان ہے اور میرے ایمان کی معراج۔ منگرین کے سینوں پر میرایہ جملہ بجلی بن کرگرے گا۔ یہ جملہ ساری تقریر کی جان ہے۔غور سیجئے۔

# بیٹی تو راضی ہو جا

ساری کا مُنات جے کے تو راضی ہوجا۔ وہ ہے خدا۔ جل جلالہ خدا جے فر مائے محبوب تو راضی ہوجا۔ وہ ہے مصطفے علیہ السلام اور مصطفے جے فر مائیں 'بٹی تو راضی ہوجا۔ وہ ہے مصطفے جے فر مائیں 'بٹی تو راضی ہوجا۔ وہ ہے فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ''اللا تو ضینی ''بٹی کیا تو راضی نہیں۔ ''اللا تو ضینی ہوجا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن گئی ہے۔ اب راضی ہوجا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن گئی ہے۔

#### محدث وبلوى كاعقبيره

حضرت شیخ محقق الشاہ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمة ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

"بدائكداي حديث ولالت دار فضل فاطمه برتمامه نساء مومنات حتى از مريم وآسيه وخديجه وعائش، (اشعة اللمعات تثرح مشكوة جلد جبارم ص١٨٣)

جان لو کہ بیہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ تمام نساء مومنات سے افضل ہیں حتیٰ کہ حضرت مریمؓ آسیہ- خدیجہ وعائشہ رضی اللہ نعالیٰ عنہما سے بھی افضل ہیں۔

#### مولانا روم كاعقيده

مولانا روم عليه الرحمة فرمات بين كه:

ی گفتگوئے رفت درخانہ رسول درمیاں صدیقتہ وزہرا بتول " رسول اللّٰدکا گھرتھا۔

ام المونین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان گفتگوشروع ہوگئی۔

حضرت فاطمه رضى اللد تعالى عنها نے فرمایا:

ے گفت اے مادر من از تو افضام!

زائکہ من مضنعات جسم مرسلم
ترجمہ:اے اماں! میں آپ سے افضل ہوں کیوں؟
دلیل اس پر بیہ ہے کہ میں رسول اللہ کے جسم کا لوتھڑا ہوں۔

اے امال جان!

میں بیرکی بیٹی میں مصطفے کی بیٹی میں مطاع کی بیٹی

تو مریدی بیٹی تو صدیق کی بیٹی مداریں

تو مطیع کی بیٹی تو مطیع کی بیٹی

تومصدق کی بیٹی توامتی کی بیٹی • توابو بكر كى بيثى تو صحالیؓ کی بیٹی

میں مصدق کی بنٹی میں نبی کی بیٹی میں محمد کی بیٹی میں رسول کی بٹی

حضرت عائشہ رضی ملائد تعالیٰ عنہمانے فرمایا 'بٹی! میں تجھے سے افضل ہوں۔ ذرا میری دلیل بھی سن لو۔

تیرے اہا جان نے ایک دن بڑے اچھوتے انداز سے بیان کیا تھا کہ نیک ہیو یاں شوہروں کے ساتھ جنت میں جا ئیں گی۔

بیٹی! جنت تو بھی جائے گی۔ میں بھی جاؤں مگر:

ے من باحمہ باشم وتوباعلی

میں جنت میں جاؤں گی ہوگی ہوگی تو جنت میں جائے گی ہوگی ہوگی انگلی مرتضے کی ہوگی

من باحمد باشم وتو باعلی فرق کن در این وآل گرعاقلی!

میری پیاری چبیتی بیٹی اب تو ہی بتا کہ کون افضل ہے؟

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیہ سنا تو ساکت ہو گئیں حتیٰ کہ حضرت عا مُشهرضي الله تعالى عنبمانے آب كے سرانوركو بوسه ديا اور فرمايا:

"يلَيْتَنِي شَغْرَةٌ فِي رَاسِكَ" (نزمت المحالس جلد ثاني ص٢٢١) " کاش میں تیرےسر کا بال ہوتی"

بيردليل افضليت نهيس هوسكتي

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ بیرولیل افضلیت کی نہیں

بن سکتی کیونکہ قیامت کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ نعالی عنبما اور علی بھی حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔

لاحظه بو!

'' در حدیث واقع است که آنخضرت با فاطمه خطاب کرو که من وتو وعلی وحسن وحسین در یک مکان و یک مقام خواجیم بود۔'' (اشعة اللمعات جلد رابع ص ۱۸۸۳)

صدیث میں واقع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطاب فرمایا کہ ہم اور تم اور علی اور حسن اور حسین جنت میں ایک ہی مقام اور ایک ہی مقام اور ایک ہی مقام اور ایک ہی مکان پر رہیں گے۔

دلیل ہیہ ہے

حضرات گرامی!

میرے نزدیک اس سے قوی بات سے ہے کہ جو اعلیٰ حضرت فاصل ہربلوی علیہ الرحمة نے فرمائی کہ:

> ۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر! ان کی ہے لوث طینت پہ لاکھوں سلام

ملال کےخون سے بنا

محسى كاخميرتسي

پیر کے خون سے بنا

تحسى كاخميرتسي

مفتر کےخون سے بنا

تحسى كاخميرتسي

محدث کے خون سے بنا

تحسى كاخميرتسي

مجدد کے خون سے بنا

محمسى كاخميرتسي

غوث کے خون سے بنا

تحسى كاخميركسي

قطب کے خون سے بنا

تنمسي كاخميرتسي

= (اسرار خطابت) جلدسوم) = (جلدسوم) = (جلدسو

اوتاد کے خون سے بنا ابدال کے خون سے بنا صحالی کے خون سے بنا نبی کے خون سے بنا رسول کے خون سے بنا کسی کاخمیرکسی کسی کاخمیرکسی کسی کاخمیرکسی کسی کاخمیرکسی

خون خیر الرسل سے ہے جن کاخمیر

گرسیدہ فاطمہ الزہراسلام اللہ علیہا کاخمیر مصطفے علیہ السلام کے خون سے بنا۔ اس خون سے بہتر کوئی خون نہیں اس خمیر سے بہتر کوئی خمیر نہیں

یہ خون بھی پاک میٹمیر بھی پاک کائنات یہاں آ کر پاک ہوتی ہے۔ گریہ خون اور خمیر آتا بعد میں ہے پاک پہلے ہوتا ہے۔ خدائی فیصلہ

"إِنَّمَا يُسِرِيْدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ التَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں!

آ یت تظمیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت

اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا!

تو ہے مین نور تیرا سب محمرانہ نور کا!

#### حضرت سيوطى كافيصله

معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ئنات کی تمام عورتوں سے افضل ہیں یہی اہلسنت وجماعت کاعقیدہ ہے۔

ابھی آپ نے شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کا عقیدہ ساعت فرمایا: آ یئے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کا بھی فیصلہ ساع فرمائے۔وہ فرماتے ہیں

> "اَصَحْهَا اَنَّ فَاطِمَةَ اَفْضَلْ" (الحاوى للفتاوي الجزءالثاني ص٩٩) اس مين مختلف نداهب بين -

زیادہ سے مسلک بہی ہے کہ بے شک حضرت فاطمہ افضل ہیں۔

# علامه نبهاني كاعقبده

حضرت علامه بوسف نبهانی علیدالرحمة فرماتے ہیں:

"اللَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَدَيْنَ اللهُ بِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اَفْضَلُ"

(الشرف الموبدلآل محمرص ٢٧) سر سر الاستارة فين

''الله کے لئے ہمارا مختا مذہب ہیہ ہے کہ بیٹک سیدہ فاطمۂ بنت محمد افضل

# علامه سبكی بدرزرشی تفی مقریزی كاعقیده

ان تينول بزرگول كافيصله يه به كه جوعلامه نبها في في في السّيدة مَرُيم كَثِيْرٌ "وَصَرَّحَ بِاَفْضَلِيَّتِهَا عَلَى سَآنِرِ النِّسَآءِ حَتَّى السِّيدَة مَرُيمَ كَثِيْرٌ فِي الْعَلَمَ الْعَلَى السَّيوُ طِي وَالْبَدُرُ فِي الْبَدُرُ السُّيوُ طِي وَالْبَدُرُ السُّيوُ طِي وَالْبَدُرُ الْعَرْفِ الْمُوبِدِلاً لَ السُّيوُ طِي وَالْبَدُرُ النَّرِف الموبدلاً لَ مُحرص ٤٧) الزَّرَكُشِي وَالتَّقِيُّ المِقرِيْزِيُّ (الشرف الموبدلاً لَ مُحرص ٤٧) الزَّرَكُشِي وَالتَّقِيُّ المِقرِيْزِيُّ (الشرف الموبدلاً لَ مُحرص ٤٧) في المَامِ الله عليها كا تمام عورتون حتى كه سيده مريم سيده مريم المام الله عن المام ونا كثير علما محققين في صراحة بيان كيا به جن مين المام

سبی۔امام سیوطی ٔ علامہ بدر زرکشی اور تقی الدین مقریزی شامل ہیں۔' سیدہ ، زاہرہ طبیبہ طاہرہ جان احمہ کی راحت پہ لاکھوں سلام

#### امام ابن ابي داؤ د کاعقبيره

"وَسُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ ابْنُ إَبِى ذَا وُوْدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَهُ بِضَعُهٌ مِّنِى وَلاَ اَعْدِلُ بِبِضُعَةٍ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَهُ بِضَعُهٌ مِّنِى وَلاَ اَعْدِلُ بِبِضُعَةٍ رَسُولِ اللهُ اَحَدًى (الشرف الموبرلآل محمص ٢٢) اللهِ اَحَدًى (الشرف الموبرلآل محمص ٢٢)

ابیا ہی سوال ابن ابی داؤر سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ' فاطمہ میرا فکڑا ہے۔' لہٰذا میں کسی کو رسول اللہ علیہ السلام کے فکڑا کے برابر نہیں سمجھتا۔

# ملاعلى قارى كاعقيده

شارح مشكوة حضرت ملاعلى قارى حَفَى فرمات بيل كه: "فَاطِمَةُ بَصُعَةٌ مِّنِى (الحديث) هاذَا بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى آنَهَا اَفْضَلُ النِّسَآءِ مُطُلِقًا حَتَى مِنْ خَدِيْجَةً وَعَائِشَةً وَالسِيَةً وَ مَرْيَمَ"

(مرقات شرح مشکوۃ ملاعلی قاری بحوالہ بخاری شریف جلداول ۱۳۳۵ عاشیہ نبر۲)
''فاطمہ میرا کھڑا ہے (الحدیث) بیہ بظاہراس پر ولالت کرتی ہے کہ بے
شک حضرت فاطمہ مطلقا تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ حتی کہ خدیجہ۔
عائشہ۔ مریم اور آسیہ علیہن السلام ہے بھی۔''

# ام المونين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنهما كافيصله

"وَرَوَى السَطِبُرَائِى بِاَسْنَادِ صَحِيْحٍ عَلَى شَرَطِ الشَّيِّخِيْنِ قَالَتُ عَائِشَهُ وَالسَّيِّخِيْنِ قَالَتُ عَائِشَهُ رَضِي اللهُ تَعَالِمُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ اَحَدٌ قَطُ اَلَمُضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ اَبِيْهَا" (الشرف الموبدلال محرص ٢٢)

طبرانی نے بخاری مسلم کی شرط برجی اساد کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کو فاطمہ سے افضل نہیں دیجھا۔

#### ابيا كيول نه بو؟

حضرات گرامی! ایبا کیوں نه ہو؟

اس کا گنات میں اگر کوئی باپ کی طرف سے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہ۔ اس کا گنات میں اگر کوئی شوہر کی طرف سے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہ۔ اس کا گنات میں اگر کوئی بیٹیوں کی طرف سے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہہ۔ اس کا گنات میں اگر کوئی اپنی ذات کی طرف سے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہہ۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی افضلیت کیوں نہ بیان فر ما ئیں۔ کوئی باپ کی طرف سے افضل ہے مگر شوہر کی طرف سے نہیں؟ کوئی شوہر کی طرف سے افضل ہے مگر بیٹوں کی طرف سے نہیں؟ کوئی شوہر باپ بیٹوں کی طرف سے افضل ہے۔ گرخود سیدۃ النساء اہل الجمت نہیں؟

ے کیبڑی عورت اے وچ کونین جس نے!

ز برا " واگ بائی شان جلی ہووے
جس دے بتر حسنین " جئے لال ہوون
تے سرتاج جس وا مولا علی " ہووے
کیبڑی شہنشاہ زادی اے گھر جس دے
کیبڑی شہنشاہ زادی اے گھر جس دے
ادہدی صائم میں دیواں مثال کیویں
جو محم دی گود وچہ بلی ہووے

ا *حرار حطا*بت

حفزات محرّم!

''أَلاَ تَرْضَيْنَ ''بيني تو راضي ہو جا۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صبیب سے فرمایا:

"اَمَا يُرْضِينُكَ يَامُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْتُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْتُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْتُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَا اللَّاصَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرًا" (نَالَى جلداول ص ١٩١)

میں دس مرتبہاس پرسلام پڑھوں۔ می<sup>ے م</sup>صمضر

اے محبوب راضی ہوجائے

حضرات گرامی!

مطلب یہ ہے کہ آقائے دوعالم علیہ السلام امت کی طرف سے ممگین ہوئے تو اس غمگین ہوئے تو اس غمگین ہوئے تو اس غم کو دور کرنے کیلئے تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ اے محبوب ممگین نہ ہوں بلکہ راضی ہوجائے آپ کا جو امتی بیکام کرے گا۔ میں اسے اتنا زیادہ اجرعطا کروں گا ہیں آپ خوش ہوجائے۔

ائے بیٹی راضی ہوجائے

بالکل اسی طرح جب سیدہ پاک حضور کی رحلت کی وجہ سے رو پڑیں تو فر مایا بی غم نہ کر راضی ہو جائے جنتی عور توں کی سر دار بنایا گیا ہے خوش ہو جا۔
جس طرح خدا کو اپنے محبوب کی غمی بر داشت نہیں۔
اسی طرح حضور علیہ السلام کو اپنی شنر ادی کی غمی بر داشت نہیں۔

كيونكه!

مصطفع \_\_\_ خدا کومحبت ہے فاطمة الزهراً سے اورمصطفے کومحبت ہے فرمايا: "اَحَبُّ اَهْلِيْ اِلَيَّ فَاطِمَةً" مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ سے ہے۔ حضرت عليٌ كاسوال وجواب طبرانی نے حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے تقل فرمایا کہ حضرت علی نے حضور ميصوال كيا: يارسول الله! "اَيُّنَا اَحَبَّ اِلَيْكَ أَنَا اَمُ فَاطِمَهُ" آ پ کوہم میں ہے کون محبوب ہے۔ میں یا فاطمہٌ حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: "فَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَى مِنْكَ وَآنُتَ أَعَزُّ عَلَى مِنْهَا" (الشرف الموبدلآل محمص ٢٦) '' فاطمہٌ مجھےتم ہے زیادہ محبوب ہے اورتم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔'' گرامی حضرات! عظا فرمائے۔ آمين ثم آمين ـ

دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی آل رسول علیہم السلام سے محبت کرنے کی توفیق

حضرت سعدی فر ماتے ہیں کہ:

ے خدایا سجق بی فاطمہ "! که بر قول ایمان کنی خاتمه

اگر دعوتم رد کنی ور قبول! من و دست و دامان آل رسول

میدانِ محشر میں سیدہ کی آ مہ

حضرات گرامی! سیدۃ النساء کی عظمت کا منیدان محشر میں بیۃ چلے گا جب کہ ایک منادی ندا کرے گا۔

"يَا اَهُلَ الْمَحْشَرِ غُضُوا اَبُصَارَكُمْ وَنِكَسُوا رُؤُوْ سُكُم حَتَى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّرَاطِ"

(الصواعق المحر قةص١٩٠ الشرف الموبدص)

اے اہل محشر اپنی آئیکھیں بند سیجئے' سر جھکا لیجئے' حتی کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے' بل صراط سے عور تیں عرض کریں گی۔

مولا! ہم تو عورتیں ہیں' کیا ہم بھی آئیمیں بند کرلیں' آ واز آئے گئم بھی آئیمیں بند کرلو۔صاحب روضۃ الشہد اء حضرت ملامعین کاشفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

علماء کہتے ہیں عورتوں کا نگا ہیں نیجی کرنا نامحرم ہونے کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی آئکھیں خیرہ اور پریثان ہو جانے کی وجہ سے ہوگا۔

(روضة الشهد اءاردوص ١٣٢ جلداول)

سیدۃ النساءالعالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللّٰدعلیہا عرصہ محشر میں اس شان ے تشریف لائیں گی کہ سی بھی شخص میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔

آپ کے دائیں شانہ مبارک پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہر آلودخرقہ اور بائیں شانہ مبارک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون میں ڈوبا ہوا پیرھن ہوگا۔

میدنا حضرت علی علیہ السلام کی خون میں ڈوبی ہوئی دستار مبارک آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ عرش الہی کی طرف رخ کر کے اس درد کے ساتھ فریاد کریں گی کہ ملائکہ تڑپ کرنالہ دفغال کرنے لگیں گے۔

ا نبیاء کرام اپنی کرسیاں جھوڑ کر کھڑے ہوجا کیں گے۔ جنت کی حوریں رونا شروع کردیں گی۔

جناب سیدہ فاطمۃ الزہراصلوٰۃ اللّٰہ علیہا وَ اَبِیۡہَا عُرْسُ کے بائے پر ہاتھ مار کرعُرض کریں گی۔الہی میری وا دری فرما اور میری فریا دکو پہنچے۔

جبرئیل بارگاه رسالت میں

حضرت جبرا نیل علیہ السلام نالہ وفریاد کرتے ہوئے سید عالم حضور رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کریں گے۔ ما ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کریں گے۔

سیدہ فاطمہ خرفہ زہرآ لود اور جامہ خون آ لود لے کرعرش کے بیچے تشریف لے آئی ہیں۔

عنقرب دریائے قہر خدا وندی موجزن ہوجائے گا

اگرآپ تشریف ندلے گئے توعظیم خطرہ ہے

حضور بیٹی کے پاس

حضور سید عالم علیہ السلام منبر شریف سے نیجے اتر کرعرض اعظم کے نیجے تشریف لے آئیں گے اور کہیں گے۔

اے فاطمہ!اےمیری آئکھوں کی روشنی اور میری پیندیدہ بیٹی۔

اے باپ کی پیاری آج کا دن لوگوں کی فریاد کو پہنچنے کا ہے نا کہ فریاد کرنے کا۔اور بیدون نواز نے کا ہے نا کہ پکھلا دینے کا۔

بیدون برداشت کرنے کا ہے نا کہ بھول جانے کا۔

میں مظلوموں کی شفاعت کرتا ہوں تو خالموں کی شناعت ، کر ۔

امت کی مغفرت

جنا ب سيده فاطمه سلام الله عليها عرض كريس گي \_

ابا جان کیا کروں جب میں حسینؑ کا خون آلود پیرھن دیکھتی ہوں تو میرا جگر

جل جاتا ہے۔

جب میں حسنؑ کی زہرآ لود عباد تیمتی ہوں تو میرا دل کباب ہو جاتا ہے۔سید کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما ئیں گے۔

اے جان پدر حسین "کی خون میں ڈونی ہوئی قبا اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کربارالہا حسین کے ناحق بہائے گئے خون کے صدقے سے ہراس شخص کی مغفرت فرما دے جو میرے بیٹوں سے محبت رکھتا ہے اور اس نے اپنے دل کی کھیت میں ان کی دوئی کی فصل کاشت کر رکھی تھی۔ اور وہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعات سے غمز دہ رہا ہے اور ان کی مصیبت پر رویا ہے اس کا گناہ مجھے بخش دے۔ اسے جان پدر!

آ میزان کے پاس چلیں جہاں ہزاروں نقیرومفلس اور بے کس گنہگاراپنے اپنے دلوں کو ہمارے ساتھ باندھے ہوئے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

آ وہاں چلیں تو خون آ لود قبا ہاتھوں میں اٹھالے میں خاک آ لود زلفیں ہتھیلی پر رکھ لیتا ہوں۔ تو اپنے گھائل دل سے فریا: کر اور میں اپنے مضروب دانتوں کے ساتھ شفاعت کروں یہاں تک کہ خدائے ارحم الراحمین میری امت کے بے کسوں اور گنہگاروں پررحم کرے۔ (روضة الشہد اءجلد اول ص ۱۳۷ ص ۱۳۸) محضرات گرامی!

اس نفسانفسی کے ماحول میں پھر

ے پایہ بکڑ کے عرش کا زہراً نے یوں کہا ۔ مولا تیرے بندول نے ذریح میرا بسر کیا!

آ واز آئے گی۔

میرے محبوب کی شنرادی کیا جاہتی ہے۔

ما نُكَ آخ جو ما كيكم ميں عطا كروں گا۔

تو پھر کیا مانگیں گی۔

امت کومیرے باپ کی تو بخشش دے خدا مسین کی میرے باپ کی تو بخشش دے خدا مسمجھوں گی مجھ کومل گیا بدلہ حسین کا ایک پنجابی شاعر نے یوں منظر کشی کی کہ:

ے فاطمہ روکے عرض سناوے اے بے برواہ خدایا اس امت کے بدلے کربل اندر میں سب کنبہ کہایا اے وی امت دوزخ جاوے ہور میرے وی ناہیں رووال گی میں تے بچر ہے میرے جدتک بخشیں ناہیں

عرض برسیده کا بے مثال نکاح

رات گرامی!

ا مدابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جب سیدہ کا نکاح آسانوں پر خدادند قدوس نے فرمایا " یمس ہزار فرشتہ اس کا گواہ تھا۔

ا دم عليه السلام نكاح خوان يتھے۔

جنت حق مهر تفايه

حوروں کی تقریب تھی ۔

خاوندعلى تھا

ُ للله ولي تھا۔

نبی نشن ادی کے نکاح کا ولی خود اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور جب نکاح ہوا تو اللہ نے رضوان جنت کوارشاد فر مایا کہ ذراشجر طونیٰ کو ہلاؤ۔

اس نے درخت طوبی کو ہلایا ہے تو اس نے میرے اہل بیت کے محداد کے میں اور ان کے میں اور ان کے میں اور ان کے بین ان کے بین ان کے بین اور ان کے بین ا

مخلوق میں آواز دیں گے اور اہل ہیت کے محت کی طرف و ثیقہ کیھینیکیں گے جس میں اس کے آگ سے آزادی پانے کا ذکر ہوگا۔

پس میرا بھائی اور بچا کا بیٹا اور میری بیٹی میری امت کے مردوں اور عورتوں کی آگ سے گردنیں جھڑانے والے بن جائیں گے۔

(الصواعق الحرقة ص١٤١)

"وَما عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ"

# تبسرا خطبه

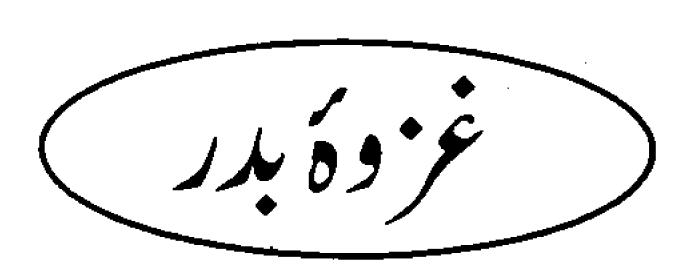

ے محمر سے متاع عالم ایجاد سے بیارا پیرز مادر برادر جان مال اولا دسے بیارا

خطبه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِلِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِي الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلِمِي الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِي الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِي لِلْمُلْكِلْمِلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِي الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِي الْمُلْمِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِيْمِ الْمُلْكِمِي الْمُلْكِ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيُنَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمِ.

درودشری<u>ف</u>:-

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا خَبِيْبَ اللَّهِ مَعْرات رَامى!

ہمارے اذہان میں جب جہاد کا تصور آتا ہے تو ہمارے خیالات کا مرکز وہ میدان ہوتا ہے جس میں خون کی ندیاں بہہرہی ہوں۔

دوفو جیس آپس میں برسر پریکار ہوں۔

آ منے سامنے ایک دوسرے سے متقاتلہ و مقابلہ ہور ہا ہو۔ " سے سامنے

تلواریں گردنیں اڑا رہی ہوں۔ نیز ہے سینے چھلنی کرر ہے ہوں۔

بر چھے کمرول میں پیوست ہور ہے ہول۔

جسم کے تمام اعضاء جسم سے علیحدہ ہو کر میدان کارزار میں بھرے ہوئے

بهول\_

ہمارے ہاں جہاد کا تصور رہ ہے اور تمسی حد تک مسلمانوں کے جنگوں کا نقشہ بھی یونہی ہوتا ہے۔ یونہی ہوتا ہے۔

> تمریه جهادامغرے۔ جہادافضل وجہادا کبر

حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآ ب علیہ السلام میں حاضر ہوا۔

اورعرض كيا يارسول الله!

"أَى النَّاسُ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُخَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ" (بَخَارِي شَرِيف جَداول ص ٣٩١) كُون عَالِكُ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ" (بَخَارِي شَرِيف جَداول ص ٣٩١) كُون عَالِكُ الضّل بين؟

فرمایا: نبی کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم نے کہ وہ مومن جواپی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

لینی اینے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں' یہ جہاد افضل واکبر ہے لیعنی حق کی راہ میں عیش و آ رام' اہل وعیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا۔

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

"وَمَنْ جَاهَدَ فَانَهَا يُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ" (پِسورة العنكبوت آيت نمبر٢) "اور جوكوئى جہاد كرتا ہے وہ اپنے نفس ہى كيلئے جہاد كرتا ہے۔" ترندى - طبرانی - حاكم اور شجح ابن حبان میں ہے كہ نبى كريم عليه التحية والتسليم نے فرمایا:

اے صحابہ کرام!

"أَلُمُ جَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفُسَهُ" (كتاب الإيمان جلدنمبراص٣٩)

ا تواردها بت

''مجاہروہ ہے جوایئے نفس سے جہاد کرے۔''

ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہم کس کو پہلوان کہتے ہو۔

عرض کیا جس کولوگ بچھاڑ نہ سکیں۔فرمایا:

"وَلَكِنَهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَةً عِنْدَ الْغَضَبِ" (مسلم شريف طلد ثاني ص٣٦٣) " يهلوان وه م جوغصه ميں اينفس كوقابو ميں ركھے۔"

حضرت عليٌّ

حضرت مولانا جلال الدین رومی علیه الرحمة فرماتے ہیں که حضرت مولاعلی علیه السلام اور ایک کافر (جو بعد میں مسلمان ہوگیا) کے درمیان ایک جنگ میں مقابلہ ہور ہاتھا۔

حضرت علیٰ نے اس کو بچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹے کر ارادہ فر مایا کہ اس کی گردن اڑا دوں تو اس نے آپ کے منہ پرتھوک دیا۔

ِ از خدد انداخت برروئے علیٰ

افتخار هر نبی و هرولی

ترجمہ:''اُس نے حضرت علی پاک کے منہ پرتھوک دیا۔ (وہ علی) جس پر ہرنبی و ہرولی کوفخر ہے''۔

> ے 'دَر زماں انداخت شمشیر آل علی اُ کرد أو اندر غزائش كاهلی

''ترجمہ: آپ نے فورا تلوار ہاتھ سے ڈال دی اور اس کے ساتھ مقابلہ سے دستبروار ہو گئے۔''

آپ نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی اور اسے مار نے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مولا علی کے اس بے موقع معاف فرمانے اور رحم کرنے سے وہ کا فرجیران وسششدرہ رہ گیا اور عرض کرنے گا۔ آپ نے مجھ پر قادر ہوتے ہوئے کیوں چھوڑ ویا۔

ا موار خطابت

ے راز نکشا اے علی مرتضے " اے بس سوء القصنا حسن القصنا

ترجمہ:حضور میراز کھول دیجئے۔اے میری بدیختی کوخوش بختی میں بدلنے والے یہ''

آپ نے فرمایا:

\_ گفت من تیخ از بیخ حق میزنم بنده هم نه مامور تنم!

"ترجمه: میں اللہ کیلئے تلوار چلاتا ہوں۔ میں بندہ حق ہون نہ کہ بندہ نفی ہے۔

> ف خدائی فوج

حضرات گرامی!

الله تعالی نے حضرات صحابہ کے اس جہاد کو بڑے احسن انداز میں بیان فرماتے ہو آن کریم میں اس کا ذکر فرمایا:

"لا تَسَجِدُ قَومًا يُّؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآذَ اللهَ وَرَسُولَ لَهُ وَلَوْ الْحَالُو البَسَآءَ هُمْ اَوْ اَبْسَآءَ هُمْ اَوْ اَبْسَآءَ هُمْ اَوْ اَبْسَآءَ هُمْ اَوْ اِنْحُوانَهُمْ الْوَيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوْحِ الْوَعْشِيرَتَهُمْ أُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوحٍ وَمَنْ تَحْتِهَا الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْ مَنْ تَحْتِهَا الْآنُهُ وَلَيْكَ خُلِينَ فِيْهَا وَضَا اللهُ عَنْهُ مَ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيْكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ الآ إِنَّ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (بِ ١٨ سورة الحَاولِ آيت نبر٢٢)

"توالی قوم نہیں پائے گا جوایمان رکھتی ہو۔اللہ اور قیامت پر (پھر) وہ مجبت کر ہے اللہ اور اس کے رسول کی خواہ محبت کر ہے اللہ اور اس کے رسول کی خواہ وہ (مخالفین) ان کے باپ ہوں یا فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا

ان کے کنبہ والے لوگ ہول ہوں ہو ہوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے ایمان کونقش کردیا ہے اور انہیں اپنے فیض خاص سے تقویت بخش ہے اور داخل کرے گا۔ انہیں باغوں میں روال ہیں جن کے بیجے نہریں وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں اللہ تعالی راضی ہوگیا۔ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوگیا۔ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوگیا۔ ان جماور وہ اللہ کی فوج ہی دونوں جہانوں میں کامیاب وکامران ہے۔ "

صحابه كرام كاجذبه جهاد

گرامی حضرات!

یبی تو وہ نفوس قدسیہ نتھے جن سے حضور علیہ السلام نے جب جنگ بدر کیلئے مشورہ فر مایا تو ان مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور عرض کیا۔

آ قاآپ نے حکم کیوں نہ فرما دیا۔

مشوره كيون فرمايا

فرمایا: میرے سامنے توم موئی کا موئی علیہ السلام کو جواب دینا موجود تھا جب کہموئی علیہ السلام نے فرمایا جہاد کیلئے آؤتو انہوں نے جواب دیا:

"فَاذُهَبُ ٱنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِناَّ هِلُهُنَا قَاعِدُونَ"

(پ٢ سورة المائده آيت نمبر٢٧)

" جائے آپ اور آپ کا رب دونوں جہاد سیجے ہم تو یہیں بیٹھنے والے

يعني كها گر كوئي:

حاضر ہیں حامنر ہیں

کھانے پینے کی بات ہے تو ہم حلو ہے اور جلو ہے کی بات ہے تو ہم اگر جہاد کی بات ہے تو آب اور آپ کا رب کافی ہے۔

(طدروم)=

ہم یہ تکلیف نہیں کر سکتے اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عندا تھے اور عرض کیا:

يارسول عليك السلام:

"لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسِى إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَوَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ"

(بخاری شریف جلد ثانی ص ۲۸ ۵)

''ہم قوم مویٰ کی طرح بینہیں کہی ل گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد

کریں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگ اور بیچھے لایں گے۔'

یا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا

ہیا ہو تو چھاند جائیں ہم سمندر میں

جہاں کو محو کردیں نعرہ اللہ اکبر میں

ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موئ سے کوئی نبیت

ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موئ سے کوئی نبیت

ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موئ سے کوئی نبیت

ہمارا سر ہے حاضر خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے

ہمر سلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

مر سلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

بیر مادر جان مال اولاد سے بیارا

تم کامیاب رجو گے حضرات گرامی!

ايمان مضبوط جو جذبه كامل جور

تو ایک دس پر دس سو پر اورسو ہزار پر بھاری ہوا کرتے ہیں۔

جیما کہ ارشاد باری تعالی ہے:

"اَنُ يَّكُنُ مِّنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِأَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِأَةٌ يَغْلِبُوا النفال آيت بمر ١٥) مِأَةٌ يَغْلِبُوا النفال آيت بمر ١٥) "أَرْتُم مِن سے ہوں بیں آ دمی مبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے دوسو پر اور اگر ہوئے تم میں سوآ دمی (مبر کرنے والے) تو غالب آئیں گے بڑار کا فرول پر۔"

اگرتم سوہوتو

"فَإِنَّ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِأَةً صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ اَلْفَ " فَعْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ اَلْفَ تَعْلِبُوا الْفَالَ آيت نَمِر ٢٦) يَغْلِبُوا الْفَالَ آيت نَمِر ٢٦) "نُو الله فَالَ آيت نَمِر كرنے والله قالب آيميں كے "نُو اگر ہوئے تم ميں سے ايک ہزار' (صابر) تو وہ دو ہزار پر فالب آيميں گے فالب آيميں گے فالب آيميں گے۔ " فالب آيميں گے۔ "

اگرتم سيح ہوتو

"وَلا تَهِنُوْا وَلا تَهُوزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْآعُلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ" (په سورة آل عمران آیت نمبر ۱۳۹) "اور نه تو همت بارؤ اور نه مم کرو اور تههیں سر بلند ہو گے اگر تم سیچے مومن

"\_y1

# ہم کیوں ذکیل خوار ہیں حضرات گرای!

اس کا مشاہرہ آپ کے سامنے ہے کہ بدر میں تنین سو تیرہ ہزاروں پر غالب رہے۔ سوال یہ ہور میں تنین سو تیرہ ہزاروں پر غالب رہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہماری کثرت ہے اس کے باوجود ہم ذلیل وخوار ہورہے ہیں؟

امرادِخطا بت

ملاحظه شيحتے اورسو چئے:

کیا ہور ہاہے؟ اور ہم غالب کیوں نہیں؟

کشمیر میں

کیا ہور ہاہے؟ اور ہم غالب کیوں نہیں؟

فلسطين ميں

کیا ہور ہاہے؟ اور ہم غالب کیوں نہیں؟

بوسنيامين

كيا ہور ہاہے؟ اور ہم غالب كيول نہيں؟

جيجينيا ميں

اس کی وجہ علامہ اقبال نے بیان فرمائی کہ:

ہم میں حوروں کا کوئی جائے والانہیں! جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں

آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان بیدا

آ گ کر سکتی ہے انداز گلتان پیدا

اور دوسری جگہ جنگ بدر کی مثال دے کر فرماتے ہیں کداے میرے مسلمان!

۔ فضائے بدر پیدا کرفرشتے تیری نصرت کو! سے سے ا

اتر کیتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

جذبهایمان۔

عشق رسول۔

اطاعت مصطفے۔

لقميل قرآن۔

علامه فرماتے ہیں کد:

ے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر!
ہم خوار ہوئے تارک قرآ ل ہو کر!
درس قرآ ل نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا
میہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

اسرا ينطابت

اورایک عاشق رسول اس حالت زار کی وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کی وقار ہیں

تشكركى تيارى

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریہ تقاریسیں اور جذبہ جہاد ملاحظہ فر مایا تو لشکر تھکیل دیا جس کی تعداد صرف تین سوتیرہ تھی۔

جناب حفيظ جالندهري مرحوم كبيت بيس كه:

بنیں تھا تین تو تیرہ کے آگے تک شاران کا سنا ہے یہ کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا یہ یہ لئکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لئکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا نہ تینے وتیر پر تکیہ نے تیجر پر نہ بھالے پر! نہ ہوالے پر! کھروسہ تھا تو اک ساری سی کالی کملی والے پر! خیران کے پاس دو گھوڑ ہے چھزر ہیں آٹھ شمشیریں بنے اس کے پاس دو گھوڑ ہے چھزر ہیں آٹھ شمشیریں بنین آپھر کی تقدیریں جناب سرور عالم نے کی افراد کی گئی جناب سرور عالم نے کی افراد کی گئی میں ساری تین سو تیرہ فقط تعداد کی گئی میں ساری تین سو تیرہ فقط تعداد کی گئی ہو کے پیٹ مجر نے کو کھوڑ سے جیا ہے جنگ کرنے کو کھوڑ سے جاہد تھے جاہد تھے جاہد کے جاہد تھے جاہد تھے جاہد کے کہار تھے کے جاہد تھے جاہد کے کہار تھے کے جاہد تھے جاہد کے کہار تھے کے جاہد تھے جاہد کی گئی کہار تھے کے جاہد تھے جاہد کے کہار تھے کے جاہد تھے جاہد کی گئی کرنے کو کھوڑ کی گئی کی کھوڑ کے کہار تھے کی جاہد تھے جاہد تھے جاہد کے کہار تھے کے جاہد تھے جاہد کے کھوڑ کی گئی کرنے کو کھوڑ کی گئی کی گئی کرنے کو کھوڑ کی گئی کرنے کو کھوڑ کی گئی کے کہار تھے کے کھوڑ کی گئی کرنے کو کھوڑ کی گئی کرنے کو کھوڑ کی گئی کی گئی کھوڑ کی گئی کو کھوڑ کی گئی کھوڑ کی گئی کی گئی کھوڑ کی گئی کھوڑ کی گئی کھوڑ کی گئی کو کھوڑ کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی گئی کھوڑ کی گئی کی گئی کی گئی کھوڑ کی گئی کھوڑ کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی گئی کی گئی کو کھوڑ کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی گئی کی گئی کے کھوڑ کی گئی کی کی گئی کئی کی گئی کی گئی کی گئی ک

<u>کامل مومنوں کی جماعت</u>

حضرات گرامی!

يمي مجامد بين جنهيس الله الي فوج قرار دينا هي اور جن كا اجروتواب بيدارشاد

فرماتا ہے کہ:

"وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اللهِ وَالْفِي اللهِ وَالْفِيلَ اللهِ وَالْفِيلَ اللهِ وَالْفِيلَ اللهِ وَالْفِيلَ اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ

"اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ہجرت کی اوروہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ بیسب سے مومن ہیں ان کیلئے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔'

قطعی جنتیوں کی جماعت

"وَالسَّابِهُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ وَاعْدَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَلَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْدَلَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْم

"اور مدد كرنے والے (مہاجر) اور مدد كرنے والے (مہاجر) اور مدد كرنے والے (المہاجر) اور جو ان كے بيروكار ہوئے نيكى كے ساتھ اللہ تعالى نے ان كيلئے تيار كرر كھے ہيں وہ باغ جن كے نيچ نہريں بہتی ہيں ہميشہ ہميشہ ان ميں رہيں گے۔ يہ بہت بڑى كاميانى ہے۔

صادقین کی جماعت

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

"لِللْفُقَرَآءِ الْمُهَجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخِرِجُوْا مِنْ ذِيَارِهِمْ وَاَمُوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ " ( ٨٧ مورة الحشر آيت نمبر ٨)

'' بیہ مال ان ضرورت مندمہاجرین کا ہے جو اپنے گھروں سے نکالے

(جلدس

گئے اور مالول سے علیحدہ کئے گئے۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کے خواستگار ہوئے ہوئے اللہ رسول کی مدد کرتے ہوئے ریم تمام لوگ ہی سے ہیں۔''

# مجابدين كيعظمت وشان

"لَايَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَدِ وَالْمُحَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ بِامْوَالِهِمْ وَانْفُسِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِامْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً"

(پ۵سورة النساءآيت نمبر۹۹)

''نبیں برابر ہو سکتے (گھروں میں) بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے اور جہاد کر نیوالے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے بزرگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے اپنے مالوں اور جانوں سے (گھروں میں) بیٹھر ہے والوں پر درجہ میں ' حدالی مسلیٰ مسلی

"وَكُلَّا وَعُدَ اللهُ الْمُحسَنى" (پ٥سورة النساء آيت نمبر٩٦)
"اورسب سے وعدہ فرمایا: الله تعالیٰ نے بھلائی کا۔"

اجرعظيم

"وَفَعَضْلَ اللهُ الْمُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجُوًّا عَظِيْمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغُفِرَةً وَرَحُمَةً وَ كَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا"

(پ۵سورة النساء آيت نمبر۹۹)

'' نصنیات دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجرعظیم ۔۔۔۔ (ان کیلئے) بلند درجے ہیں اللہ (کی جانب) سے اور (نوید) بخشش ورحمت کی ہے اور (نوید) بخشش ورحمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فروانے والا ہے۔'

جو حیا ہیں کری<u>ں</u>

اصحاب بدر كيلي خصوصاً فرمايا گيا-"إعْ مَلُولًا مَاشِئتُهُ قَدُعَ فَرُتُ لَكُمُ"

(ابوداؤ دشریف بحواله تمکیل الایمان ص ا ۱۷ اردو)

"جوجا ہو ممل كرونهم نے تهمين بخش ديا ہے۔ " "لَنْ يَّذْخُلَ اللهُ النَّارَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا أَوْ حُدَيْبِيَّةً"

( يحميل الايمان ص ا ١٥)

· ''اس شخص کو ہر گز آ گ نہیں چھو سکے گی جو میدان بدریا میدان حدیبیہ

میں حاضر ہوا۔''

صحرائے بدر کی دعا

حضرات گرامی!

برور کا ئنات ان مٹھی بھرا ہے عشاق کوساتھ لے کر بدر میں تشریف لائے۔

نهتج مسافر

آئے بدر میں

بےسروساماں مجامد

آئے مدر میں آئے مدر میں

مجوکے اور پہانے جانیاز

آئے بدر میں

توبدر نے بارگاہ این دی میں عرض کی ا

اے مولا! تیرے حبیب کے یہ بیاسے اور بھو کے جانباز میرے دامن میں قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ میرے دامن میں قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ میرے دامن کے ذرے موسم کی شدت گرمی کی وجہ سے سرخ کو کلے ہو بچکے ہیں۔ ان مہمانوں کو اس صحرا میں پانی پیش نہیں کر سکا تو ہی مہر بانی فرما اور بارش زرما ۔ کے اے مولا!

نے تیرے محبوب کے بیارے قدم اس خاک پر آئے۔ - الہی تھم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے

اگراب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمۃ اللعالمین سے شرم آئے گی جلیل الثان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کم عطا بہر وضوان کیلئے تھوڑا سا بانی کر برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یارب بہاراں بھیج دے یارب بہاراں بھیج دے یارب

#### دعا كى قبولىت

جب صحابہ طلتے تو پاؤں ریت میں دھنس جاتے۔ پانی پر کفار کا قبضہ تھا۔ نا چار (بغیر پانی کے ) خیمے گاڑنے پرے۔ زمین تپ رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا۔ ہوا سخت گرم تھی۔

ے وعا صحرا نے مائلی دامن امید پھولا کر ایک ابر باران آسان پر جھا گیا آکر ابرول آب سے تسکین وراحت ہوگئ طاری! مٹی تھنہ لبی گرو و کدورت وھل گئی ساری سپاس وشکر سے لبریز تھا ول اس جماعت کا بنا کر حوش یانی مجر لیا باران رحمت کا بنا کر حوش یانی مجر لیا باران رحمت کا

زیت جم گئی۔ زمین محمنڈی ہوگئی۔ پیاس بجھ گئی۔ ہوا سردہوگئی۔

صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين في حوض بناكر بإنى جمع كرليا-

عريشه

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کیا کہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کیلئے ایک علیحہ وجیت کا انتظام کیا جائے چنانچہ عربیتہ تیار کیا گیا۔ جہال اب بھی مشجد عربیش موجود ہے۔ وہاں رات سرکار نے بسرفر مائی۔

دعائے محبوب

منح نی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بڑے الحاد زاری سے دعا فرمائی کہ:

الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ ہیں حاضر

ہوئے ہیں سربکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر

اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کرڈالا

قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو یو جنے والا

#### اجابت دعائے محبوب

جونبی محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اٹھے تو اللہ نے ملائکہ کو بھیج دیا۔اللہ فرماتا ہے۔

"وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرٍ وَّانَّتُمُ الْذِلَّةُ" (سورة اَلْعُران آیت نبر۱۲۳)
"اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور سے شک مدد کی تھی تہاری اللہ نے بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور شے۔"

حفزات محترم!

مدد خدا کی تھی گر خدا خود آ کے میدان بدر میں لڑانہیں۔ مدد کی گر ملائکہ کے ذریعۂ ملاحظہ ہوقر آن کریم فرما تا ہے:

"أَنْ يُمِدَّكُمْ بِثَلا ثَهِ الآفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِيْنَ"

(پېم سورة آل عمران آيت نمبر۱۲۲)

'' مید کہتمہاری مدوفر مائے تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے جوا تارے 'گئے ہیں۔''

دوسر مے مقام پر فر مایا:

"بِيَحَمْسَةِ اللاَفِ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ" (٣ سورة آل عمران آيت نمبر ١٢٥) " يَا يَجُ مِرَارِ فَرشتول سِي جونشان وألب بين"

حفرات!

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان فرمایا کہ ہم سنتے تھے تو بیہ واز آتی تھی کہ:

اَفُدِمُ هَیْزُومُ اَفْدِمُ هَیْزُومُ اَفْدِمُ هَیْزُومُ اَفْدِمُ هَیْزُومُ اَفْدِمُ هیْزُومُ اَفْدِمُ هیزوم آگے بڑھو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جیران تھے بیہ آواز کہاں سے آرہی ہے۔سرکار علیہ

السلام نے فرمایا:

یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آ واز ہے۔ ھیز وم ان کے گھوڑے کا نام ہے اور وہ اس سے کہدر ہے ہیں کہ ھیز وم آ گے بڑھو۔

صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ جس آ دمی کونل کرنے کیلئے ہم برجتے وہ پہلے ہی گرجاتا تو ہم سمجھتے بداللہ کی ہی مدد ہے۔

ملال سے پوچھے

كيابيا مدادكوآن والعنير الله ندينه؟

اگرغیراللہ تضاور یقینا غیراللہ تضوتو اللہ نے ان کو کیوں بھیجا؟ کیا بیشرک اس نے خودکروایا؟

معلوم ہوا ملال کاعقیدہ ہی سرے سے غلط ہے۔
ایک وہائی مفسر مولوی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے۔
۔ جنگی ترشی رب ونجاون جا ہے آ پ کدائیں
رو ولیاں دے مدد اوہ بھیجے کوئی تعجب ناہیں

بتاييئه ملال جي!

به مولوی عبدالتنار مشرک موا که بین؟

اگرنہیں ہوا تو ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو۔

ے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام! وہ قبل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا

سرکارعلیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا

سرکار دو عالم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں اپنی حیثری مبارک سے نشان لگاتے ہوئے فرمایا:

"هَاذَا مَصْرَعُ فَلاَنِ وَيَنضَعُ يَدَهُ عَلَى الْآرُضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ فَصَامَا مَاطَ اَحَدُهُمُ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ا بروسایت سر کارسایت

وَسَلَّمَ " (مسلم شريف جلد ثاني ص١٠١)

"دی فلال کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھتے اور اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھتے اور فرماتے اس جگہ صحابی نے فرمایا: کہ (ایکلے دن جب ہم نے ویکھا) جس جگہ نشانات کی نتھاں سے کوئی آ کے بیجھے ندتھا۔"

ملاں کہتا ہے سرکار کو کیاعلم کہ کون کہاں مرے گا اور سرکارنے پہلے ہی بٹا دیا اور اس کے مطابق ہے ایمان مرے پڑے تھے۔

سرداران قریش مارے گئے

ابلزائی شروع ہوئی' القصہ مختصریہ کہ حضرات امیر حمزہ عتبہ' حضرت علی ولیداور حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلہ میں نکلے۔

حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مدمقابل کو واصل جہنم کر دیا مکر حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔

حضرت شیر خدانے شیبہ کا کام بھی تمام فرما دیا۔ ادھر بڑے بڑے ہیں میردار مارے محیّے ادھر دوچھوٹے چھوٹے بچوں نے ابوجہل یعین کو کیفرکر دارتک پہنچایا۔

#### وعده خداوندي بورا ہوگیا

حفرات گرامی!

تائید ربانی اور امداد سبحانی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا بیم بخزہ رونما ہوا کہ ستے حضور علیہ السلام کا بیم بخزہ رونما ہوا کہ ستر (۵۰) کفار واصل جہنم ہوئے اور مسلمان صرف چودہ شہید ہوئے۔ اس طرح وعدہ خداوندی کہ:

"أنتُم الأعْلَوْنَ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ" (بِاسورة آل مران آيت نبراا)
"نتم بي غالب ربو مح اكرتم سيح مومن بوتون "يورا بوكيا

حضرت عباس ايمان \_لے آئے

مرامي قدر سامعين محترم!

بدر کے قیدیوں کو جب فدیہ پہلے کر چھوڑا جانے لگا تو ان میں حضرت عباس حضور علیدالسلام کے عمی موجود منے جن کی وجہ سے سرکار بہت پریشان سے۔ ان ہے کہا گیا کہ آپ بھی فدیہ دیں اور آزادی حاصل کریں مگر اس وفت وہ حالت کفر میں تھے اس لئے یوں کہنے لگے کہ میرے پاس تو فدید کیلئے کوئی چیز ملی ہے۔

مركار دوعالم عليه السلام نے فرمایا: چيا جان-

ے کہا جب شرکت اعداء کی نبیت کرکے آئے تھے! تو ام الفضل سے تم كيا وصيت كركے آئے تھے!

اے چیا جان! آپ جب گھرے آرہے تھے تو آپ کی زوجہ ام افضل نے وامن پکڑکو کہا تھا کہ جارا کیا ہے گا تو آپ نے سونے اور جاندی کی اینٹیں انہیں

دیتے ہوئے کہا تھا کہ:

ے کہا تھاتم نے کہ عباس گر مارا بھی جائے گا! نیا اتنا جو اناشہ ہے تمہارے کام آئے گا

حضرت عباس اس وفت تک حالت کفر میں ہونے کی وجہ سے میعقبیدہ رکھتے سے کہ انہیں کیے بیتہ چل سکتا ہے؟

توجب حضور نے ایسے فرمایا تو!

ہیں کر حضرت عباس پر رعشہ ہوا طاری کہ پیمبرتو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری! ایکار اٹھے بحال وجد میں ایمان لے آیا بجاب راست ہے جو مجھرسول اللہ نے فرمایا

معلوم جوا

اے جنگ بدر بیان کرنے اور سننے والواحمہیں پیرحقائق ماننے بڑیں گے کہ جنگ بدرے ریجی پت چاتا ہے کہ حضور علیدالسلام غیب کاعلم رکھتے تھے۔

علم غیب ہے علم غیب ہے وقت ہے پہلے کفار کی موت کا بتانا حضرت عباس کا گذشتہ واقعہ بتانا

اور ریبھی بنتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد مذر بعداس کے بندوں کے ہوتی ہے۔ غبر

الله کہه کراہے شرک کہنا غلط عقیدہ ہے۔

غیراللہ کے ذریعہ مدد تھی غیراللہ کے ذریعہ مدد تھی

تین ہزار ملائکہ کا آتا یا بچ ہزار فرشتوں کا آتا

الله كريم البيخ حبيب بإك صاحب لولاك كطفيل كهانيوں تصول سے بيخة موسكة حبيب باك صاحب لولاك كطفيل كهانيوں تصول سے بيخة موسكة مرآن وحديث كے مطابق البيغ عقايد درست ركھنے كى توفيق نصيب فرمائے۔ آمين!

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ"

#### الموارخطا بت

# جوتها خطبه

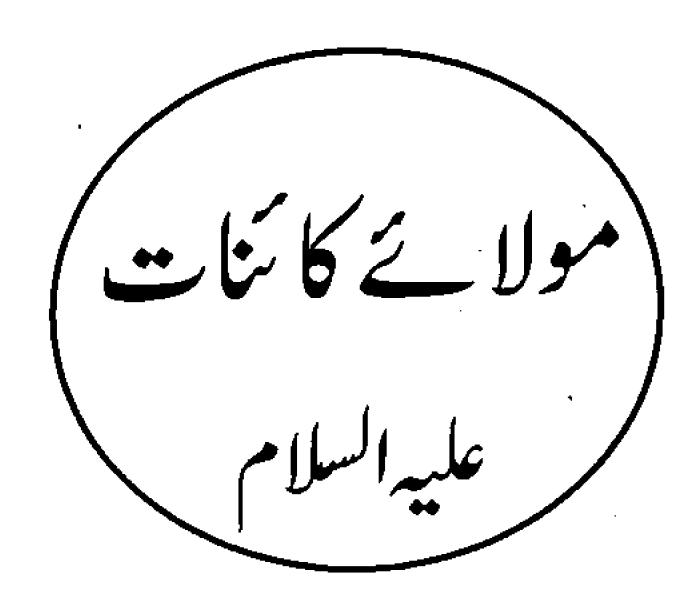

خطبه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَرِيْمِ الْكَالِيمِ اللّهِ الْكَالِيمِ اللّهِ الْكَالِيمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِي الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّمْ مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعِلِیٌّ مَوْلَاهُ (رَنن شریف)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكُرِيمِ-

درود شری<u>ف</u>:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

جمعة الوداع

· گرامی حضرات! آج جمعة الوداع ہے۔

ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ نامعلوم اگلے سال یہ جمعۃ الوداع کی برکات کو ہم پائیں گے یا نہیں۔ کتنے ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی ایسے ہیں جو پچھلے سال اس تقریب سعید کے موقع پر ہمارے درمیان موجود تھے گر آج اپنی اپنی آخری آرام گاہوں کی زینت بن چکے ہیں اور اس سال وہ برکات جمعۃ الوداع کونہیں پاسکے۔ اس طرح اگلے سال کے جمعۃ الوداع کی تقریب میں نامعلوم ہم میں سے پاسکے۔ اس طرح اگلے سال کے جمعۃ الوداع کی تقریب میں نامعلوم ہم میں سے کتنے احباب اس مبارک موقع کونہ پاسکیں ہے۔

كسى پنجانی کے عاشق نے كہا كه:

ی جیونکر خواجہ حافظ صاحب لکھیا وج دیوان ایں اک بلبل میں روندی ڈکھی پھڑیا بھل دھان ایں میں کہیا کیوں روویں بلبل کیہہ تیرے دل آوے فیر بہار بھلاندی آؤنی بھر بھر لویں کلاوے بلبل آ کھیا میرے تاکیس میں ایہوغم کھاواں بلبل آ کھیا میرے تاکیس میں ایہوغم کھاواں شاید بہار آؤن توں پہلاں میں نہ کتنے مرجاواں ماہ رمضان پھربھی آئےگا۔

جمعة الوداع کی تقریب سعید دوبارہ آئے گی مگر شاید پھر ہم ہی نہ ہوں اس لئے آج اس اینے مہمان کورورو کر الوداع کرلو۔

اس کے جانے کاغم دل میں اچھی طرح سے بھرلو۔ اگر قبر میں جائیس تو رمضان کاغم دل میں موجود ہو۔

# معجد میں آتے رہنئے

میں ان اپنے صاحبان سے پرزور اپل کروں گا کہ جو صرف رمضان رمضان مضان مسجد میں تشریف لاتے ہیں شیطان کے رہا مسجد میں تشریف لاتے رہے ہیں شیطان کے رہا ہوتے ہی اس کے ساتھی نہ بن جائمیں بلکہ اس پرلعنت تجھیجتے ہوئے مسجد کی رونق کو دوبالا کریں کیونکہ:

سجد عبادت کا مقام ہے سجد مسلمان کا مرکز ہے سجد بنیاد عشق رسول ہے سجد مومن کی بیجان ہے سجد معرب اللہ کی بنیاد ہے مسجد! مدر ہے مسجد! خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد

ارشادنبوي

حضرات محترم! میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی مشہور حدیث پاک تلاوت کی ہے جسے ہرسی تو اجھے طریقہ سے جانتا ہی ہے۔ مخالفین بھی بڑے احسن طریقہ سے جانتا ہی ہے۔ مخالفین بھی بڑے احسن طریقہ سے جانتے ہیں کیونکہ وہ دن رات اس حدیث پاک پر جرح کرتے ہیں کہ دیکھو جی مولا اللہ ہی ہے کوئی اور مولا نہیں۔

حالانکہ جب وہ اینے مولوی کانام لیتے ہیں تو اسے فوراً حضرت علامہ مولانا کہتے ہیں تو اسے فوراً حضرت علامہ مولانا کہتے ہیں۔اس وقت انہیں یا دنہیں ہوتا کہ مولا صرف اللہ ہی ہے مگر جب حضرت علی کے متعلق کہیں کہ:

میرے مشکل کشاء مولا علی "بیں!

میرے حاجت روا مولا علی "بیں!

میرے حاجت روا مولا علی بیں!

میرے دکھ کی دوا مولا علی بیں!

میرے دکھ کی دوا مولا علی بیں!

و ملاں فورا فتو کی شرک دیتا ہے۔

دلیل بیدیتا ہے کہ اللہ تعالی ہی مولا ہے۔

دیکھے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔

دیکھے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔

اللهمولانا ہے

"رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلُنَا مَالاَ طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُكَنَا وَرُحَمُنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ"
وَرُحَمُنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ"
(پ٣ سورة البقره آخرى آيت)
اس آيت يس هي آنت مَوْلانَا"
جس سے ثابت ہوتا ہے كہونى مولا ہے اوركوئى مولائيس ہوسكا۔

= (المرادِ فطابت

#### ملاب مولانا ہے

میں نے عرض کیا۔حضرت آج کے آپ کے جلسہ کا اشتہار میرے پاس موجود ہے جس میں بیالھا ہوا ہے'' خطیب پاکستان فخر ایشیاء وکیل صحابہ حضرت علامہ

مهربانی فرمائیں اپنی ذرّیت کومنع فرما دیں کہ وہ اب آپ کومولانا نہ لکھا کریں بلكه "بندنت جي" " "گروجي" لکھا کريں ورنه اگر۔

# علیؓ مولانا ہے

ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے مولا ہو سکتے ہیں

كوئي ملال مولانا · کوئی مولوی مولا نا

تو حضرت على بھى مولانا

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

" مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعِلِيٌّ مَوْلَاةً" (جامع الترندي جلد ثاني ص٢١٣)

یہ حدیث یا کسینکڑوں کتب میں موجود ہے اور اس کے تمیں راوی ثقہ ہیں مگر میں نے صرف جامع التر مذی کے حوالہ سے بات کی ہے تا کہ کوئی مولوی ملوانا اعتراض نەكرىسكے۔

جامع الترندي صحاح سته مين شامل ہے۔

فرمایا: لوگوس لو \_

جس کا میں مولا ۔اس کاعلی مولا ۔

# نبی تس کا مولا ہے

حضرت محترم! آیئے اب معلوم کریں نبی کس کا مولا ہے۔ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ "أَلْنَبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ" (الاسورة الاحزاب آيت نمبر٢)

'' نبی مومنوں کا مولا ہے''

نبی مومنوں کا مولا ہے

جب بیہ پنہ چل گیا کہ نبی مومنوں کا مولا ہے تو اب آ ہے پنہ کریں کہ مومن کون کون ہے۔

مومن ہوں

مومن ہے

کیاایک میں ہی

کیاایک ملاں ہی

نہیں بلکہ قرآن فرماتا ہے حضرت آ دم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے تمام نبیاء بھی مومن ہیں۔

تمام انبياءمومن ہيں

نبیوں نے جو وعدہ میثاق کے دن کیا تھا کہ:

"لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ" (ب٣ سورة آل عمران آيت نمبرا ٨)

'' ہم ضرورا بمان لائمیں گے اس رسول پر اور اس کی مدد کریں گے''

وه وعده شب معراج بورا فرمایا:

سارے میرے آتا علیہ السلام پرایمان لائے تو سب ہوئے مومن۔ پتہ چلا کہ

تمام انبیاء کا میرامحبوب مولا ہے۔

اللہ بھی مومن ہے

الله تعالی فرما تا ہے:

"هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِللهَ إِلَّا هُو ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ" (١٨ سورة اكثر آيت نمبر٣٣)

''وہی اللہ ہے جو ہے ہیں کوئی الہ مگروہ جو ملک قدوس سلام مومن ہے۔' ذرا توجہ رہے بڑی باریک بات ہے۔ ملاؤں سے بھی کہنا ہوں کہ درویش کی پوری بات من کر جوفنوی وینا جا ہوفقیر حاضر ہے مگر ابھی سنتے ہو جاؤ۔

نتيجه كيا نكلا

امرارخطابت

نبیوں کا بھی مولا اللہ کا بھی مولا

نبی نه

نبی

جس کا نبی مولا اس کاعلی مولا۔

متيجه كيا نكلا؟

على نبيوں كالبھى مولا \_على الله كالبھى مولا \_

اب سنيئے مولا كامعنی كيا ہے۔

مولا كالمعنى

مولیٰ کے بہت سے معانی ہیں۔

اب اگر میں معنی کروں تو ملال چیخے گا۔ اگر ملال کرے تو پھر مجھے اعتراض

ہوگا۔

مولى كامعنى خود حضور عليه السلام سے ہى نه يو چھے ليں؟ فرمايا: "مَنْ شُخنْتْ مَنُولَاهُ فَعِلِتٌ مَوْلَاهُ اَللَّهُمَّ وَالِهِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ" (الصواعق الحرقة صل ۱۲۲)

جس کا میں مولی اس کاعلی مولیٰ اے اللہ تو محبت کر اس سے جوعلی ہے محبت کر اس سے جوعلی ہے محبت کر اے اور دشنی کر اس سے جوعلی سے دشمنی کر ہے۔ وال صیغه امر کا ہے جس سے مولی اسم معفول کا حدیغہ ہے جس کا مصدر ولایت ہے جس کا معنی محبت ہے تو پھر مولیٰ کا معنی محبت ہوا کہ کا معنی محبوب ہوگا تو ترجمہ بیہ ہوا کہ

'' جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب ہے''

علی شرق کامحبوب علی نیمین کامحبوب علی غرب کامحبوب علی غرب کامحبوب

نبی شرق کامحبوب نبی تیمین کامحبوب

نبى غرب كالمحبوب

الموادخطا بمت

علی بیبار کامحبوب على جنوب كالمحبوب على تحت كامحبوب على شال كالمحبوب على فوق كالمحبوب على زمين كامحبوب علی آسان کا محبوب على جبرائيل كامحبوب على ميكائيل كامحبوب على وليول كامحبوب علىقطبول كامحبوب على غونۇل كامحبوب على ابدالوں كامحبوب على صديق كالمحبوب على فاروق كالمحبوب على عثان كالمحبوب على نبيول كالمحبوب على رسولوں كامحبوب على خدائي كامحبوب على خدا كامحبوب

نبی بیبار کامحبوب نبي جنوب كالمحبوب نى تحت كامحبوب نبى شال كالمحبوب نبى فوق كالمحبوب نبی زمین کامحبوب نبی آ سان کامحبوب نبى جبرائيل كامحبوب نبی میکائیل کامحبوب نبي وليول كامحبوب نبي قطبول كامحبوب نبىغونۇ كامحبوب نبی ابدالوں کامحبوب نبى صديق كالمحبوب نبی فاروق کامحبوب نبىء عثان كأمحبوب نى نبيول كامحبوب نبی رسولوں کا محبوب نبی خدائی کامحبوب ني خدا كامحبوب مفتيو د وفتو کي

بنده برور منفقی شمرنا خدا کو د مکیم کر!

رگاؤ فتو ک<sup>ا</sup>

کیا فتویٰ لگاتے ہو؟ بیفتویٰ زبان نبوت پر جائے گا۔ ذرا ہوش سے لگانا۔ مولیٰ کامعنی ہے محبوب۔

نی بھی محبوب ہے۔علی بھی محبوب ہے لیکن کس کا؟ مومنین کا۔اس لئے مومن نبی وعلی کومولی سہتے ہیں۔

بے ایمان کو کیا ضرورت ہے علی کومولا کہنے کی؟

ے ولی ہوغو ث ہو قطب جہاں ہو

ہر اک کا مدعا مولا علی میں

خدا نے جن کو تیغ لافتی دی

وہی شیر خدا مولا علی میں

الله فرماتا ہے کہ کا فرون کا مولا کوئی نہیں۔

وَإِنَّ الْكُفِرِيْنَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ (بِ٢٦ سورة محرآ يت١١)

کا فروں کا کوئی مولانہیں ہے۔

مولی کامعنی خلیفہ ہیں ہے

حضرات گرامی! ایک بے وقوف قوم مولا کامعنی خلیفہ کرتی ہے حالانکہ اگر مولیٰ کا معنی خلیفہ کریا جائے تو اس قوم کے تمام ملال ان کے خلیفے بن جائیں گے اور بیامر محال ہے۔ اللہ مولا نا ہے جبیبا کہ میں نے پہلے آیت کریمہ میں آپ کو تلاوت کر کے سنایا کہ " انت مولا نا" تو پھر اللہ بھی ان کا خلیفہ ہے؟

۔ بدیں عقل و دانش بہاید گریت خرد کو جنوں کہدیا جنوں کو خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

حديث كالشجيح ترجمه

اگر حدیث کا سیح ترجمه کرنا چاہتے ہوتو آؤ میں تمہیں اپنے مخدوم ومحتر م سلطان سلاطین خطابت 'افتخار ملت حضرت صاحبزادہ افتخار الحن رحمة الله علیه کی بارگاہ میں لے چلوں' وہ فرماتے ہیں۔

''جب تک مُحنیتُ کا ترجمہ نہ کروٴ حدیث کا ترجمہ تی ہوسکتا۔ ترجمہ کرنے کیلئے اس حدیث پرغور سیجئے:

"كُنْتُ نَبِيًّا وَّاكُمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ"

''کہ میں اس وفت بھی نبی تھا جب آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب ترجمہ کرو۔''مَنْ سُحُنْتُ مَوْلاہُ '' جس کا میں مولا تھا۔اب اس کاعلی مولا ہے''

اب ترجمه بيه بوگا ـ

'' جس کا میں محبوب تھا۔اب اس کامحبوب علیٰ ہے''

اے آتا آپ کب سے محبوب ہو۔

فرمایا: اللہ ہے یوجھو۔

میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا۔

یااللہ! مجھے بتا تیرامحبوب کب سے تیرامحبوب ہے۔فرمایا:

"كُنْتُ كَنْزًا مَّنُوفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعُرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَى

اُغُوَّ فُ" ( مَكَتُوبات امام ربانی دفتر سوم مكتوب نمبر ۱۳۲)

میں ایک چھیا ہوا خزانہ تھا۔ پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہیانا جاؤں۔ میں نے ایک مخلوق (حضور علیہ السلام) کو پیدا کیا تا کہ میری پہیان ہو جائے۔

یۃ چلا کہ جب سے نور مصطفے موجود ہے۔ وہ اللّٰہ کامحبوب ہے۔ اب حضور علیہ

السلام ہے بوچھیں کہ آپ کا نور کب سے موجود ہے تو فرمایا:

= اسمارخطابت

''اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ مُورِیُ' (مدارج النبوت جلداول ص کے اردو) ''سب سے پہلے نور میرانخلیق کیا گیا۔''

یت چلا جب سیجے بھی نہ تھا اس وفت حضور کا نور اللہ کا محبوب تھا۔ تو اسی وفت سے نورعلی بھی اللہ کامحبوب تھا کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ:

میں اور علی ایک نور سے ہیں

"أَنَّا وَعَلِى مِّنْ نُورٍ وَّاحِدٍ" (الصواعق الحرقة ص١٢٣ نيائيج المورة اردوص ٢٨) "مين اورعلى ايك بى نور سے بين'

گولڑہ شریف کے تاجدار حضرت خواجہ پیرسید مہرعلی رحمة الله علیہ وجد میں آ گئے

اورفر مایا:

ے حب نبی ہے مہر علیٰ مہر علیٰ ہے حب نبی

الکے مُكَ لَحْمِ کَی جِسْمُكَ جِسْمِ کَی سِجِ فرق ہیں مابین بیا
حضرات گرامی!

میں ذرا گرہ کواوراجی طرح ہے کھول دوں۔حضرت امام محبّ طبری علیہ الرحمة فرماتے بیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔

حاروں کا نور

"كُنْتُ أَنَا وَابُوبَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ أَنُوارًا عَلَى يَمِيْنِ الْعَرْشِ قَبْلَ آنُ يُخَلَقَ الْدَمُ بِاللَّفَ عَامٍ"

(الرياض النصر ، في مناقب العشر ه الجزءالاول ص ا في )

''میں ابوبکر-عمر-عثمان اورعلی ایک نور نتھے۔ یمین عرش پر آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے کسی نے کیا خوب کہا'' کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے کسی نے کیا خوب کہا'' ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی ہوبکر و عمر' عثمان و علی!

ہم مسلک ہیں یاران نیم! سیچھ فرق نہیں ان چاروں میں

محبوب علی ہی ہیں

مگرمحبوب علی ہی ہیں۔خم غدر کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ریشلیم کیا کہ محبوب علی ہیں۔ پیشلیم کیا کہ محبوب علی ہیں۔

جب بیاعلان ولایت حضور کی زبانی ہو چکا تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی ہے کہا:

"هَنِينًالَّكَ يَا ابْنَ آبِى طَالِبِ آصُبَحْتَ مَوْلاَى وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ " (تفيركبيرجلدنمبر١١ ص٠٥)

''اے ابن ابی طالب آپ کومبارک ہو کہ آپ میرے اور ہرمومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں''

"بَيِّحٍ بَيِّحٍ لَكَ يَهَا ابْنَ آبِى طَهَالِبٍ اَصْبَحَتَ مَوُلاَى وَمَعَوْلَى كُلِّ مُسْلِع" (تاريخ بغدادجلدنمبر ۴۹۰هـ)

''آ فرین ہے آپ کیلئے اے ابن الی طالب آپ میرے اور ہرمسلمان کے مولی ہوئے''

> ے ولی ہور غوث ہو' قطب جہاں ہو! ہر اک کا آسرا مولا علی ہیں

فاروق اعظمتم كاعقيده

علامہ محت طبری فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم مے دور خلافت میں ایسے ہوا کہ:

"جَاءَ إِن اعْرَابِيَ انِ يَدَحُتَ صِهَانِ فَاذَنَ لَعَلِيٍّ فِى الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَرَابِيَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَرَابِيَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَرَابِيَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَرَابِيَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَلَى الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَلَى الْعَرَابِيَ الْعَلَى الْعَرَابِيَ الْعَرَابُ الْعَرَابِيَ الْعَرَابُ الْعَرَابِيَ الْعَرَابِيَ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَلِي الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَلِي الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَرَابُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَى الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَى الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَى الْعُلِي

أمرادخطابت

''دواعرابی جھڑتے ہوئے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کوان کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے فر مایا تو ایک بولا:

"أَهْلَدُ الْيَقْضِي بَيْنَنَا"

'' کیا بہ ہمارا فیصلہ کریں گے''

"فَوَتَبَ اللَيْهِ عُمَرٌ وَأَخَذَ بِتَلْبِيْهِ وَقَالَ وَيُحَكَ مَاتَدُرِى مَنْ هٰذَا"
"خصرت عمراس كى طرف جَصِيْ اوراس كو گريبان سے پکڑليا اور فرمايا:
افسوس كه تو انہيں نہيں جانتا كه بيكون ہيں؟"

"هُلْذًا مَوْلاً كَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مَنْ لَّمُ يَكُنْ مَوْلاً هُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ " ( وَ خَارَعَقَلَى صَلَى )

'' بیمیر ہے اور ہرمومن کے مولی ہیں' جن کے بیمولانہیں وہ مومن نہیں

حضرات گرامی!

میں واقعہ الصواعق الحر قدص ۹ ساہر حضرت ابن حجر کمی ہیمی نے بھی نقل فر مایا ہے اور یہی فیصلہ خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے۔

#### فيصله خداوندي

"وَأَنَّ الْكُفُولِيْنَ لَامُولَىٰ لَهُمْ" (٢٦ سورة محمر آیت نبراا)
"اور ب شک كافرول كاكوئى مولانبیں ہے"
مومن اس فیصله كوشلیم كرتے ہوئے كہتے ہیں كه
مومن اس فیصله كوشلیم كرتے موئے كہتے ہیں كه
میرے مشكل كشا مولا علی ہیں!
میرے حاجت روا مولا علی ہیں!

مولوی ظفر علی خان

اوراب تو مولوی ظفرعلی خان نے بھی لکھا ہے کہ

جلدسوم كا

ے پچھ شیعوں کے ہی نہیں مشکل کشاء علی بلکہ ہے نعرہ سنیوں کا ہر رن میں یا علی ً

(چىنتان)

# حاجی امداد الله مهاجر مکی

حضرات محترم! حضرت حاجی امداد الله مهاجر کی علیه الرحمة 'بیران بیر بین علاء د بو بند کے تھانوی انبیٹھوی گنگوہی نانوتوی سب کے بیرومرشد حاجی صاحب ناله امدادغریب میں اینے شجرہ میں لکھتے ہیں۔

> ے دور کر دل سے حجاب جہل وغفلت میرے رب! کھول دے دل میں میرے علم حقیقت میرے رب هادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(نالهامدادغریب)

# <u>او لی جمعنی مولی</u>

حضرات گرامی! میں نے قرآن کریم ہے حضور علیہ السلام کا مولی ہونا لفظ اولی سے تابت کیا ہے اور آبیت کریمہ:

"النِّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"

میں لفظ اولی موجود اگر کوئی من چلا کہہ دے کہ بیتم نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے حالانکہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہوتو آ ہیے! اولی جمعنی مولا صحابہ کرام سے طاحظہ کریں۔

حضرت براءابن عازب ً

حضرت براء ابن عازب ہے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ جیت براء ابن عازب ہے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ ججۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ آپ نے رستہ میں اتر کرلوگوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا :

الرارخطابت

"ٱلسُّتُ ٱولَى بِالْمُؤُمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ"

'' کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہول''

"فَالُوا بَلَى" سب نے عرض كيا ہال-آپ نے فرمايا:

"فَهَاذَا وَٰلِي مَنْ أَنَّا مَوْلَى اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ"

'' فرمایا: بیعلی ولی ہیں اس شخص کے جس کا میں مولا ہوں' اے اللہ!

دوست رکھاہے جواسے دوست رکھے اور جواس سے مشمنی رکھے تو اس کو

دشمن رکھ' (ابن ماجه شریف ص۱۱)

حضرت زيد بن ارقم

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا:

"اَلَسْتُمُ تَعُلَمُونَ إِنِّي اَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ"

'' کیاتم نہیں جانے کہ میں تمام مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں؟''

لوگوں نے عرض کیا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہرمومن کی جان کے اس سے زیادہ مالک ہیں تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَهَاذًا (عَلِيّ) مَوْلاً وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيّ عَلَيْهِ السّالامُ" (الخصائص النمائي ص ٢٢)

"جس كا ميں مولا ہوں اس كے بير (على ) مولا بين اور بكر ليا۔ حصرت على كے ہاتھ كؤ

حضرت سعد بن ما لك

حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو تین چیزیں الیم مرحمت فرمائی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک بھرمیرے لئے دنیا و مافیھا سے پیاری ہے۔ (ان

میں سے ایک بیہ ہے جو) نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم نے غدیر خم کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمائی کہ:

"هَلُ تَعُلَمُونَ إِنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ"

دو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مومنوں کا مولی ہوں؟"

ہم نے عرض کی ہاں! آپ نے فرمایا:

"اَكَلَّهُ مَّ مَنْ كُنِّتُ مَوْلَاهُ فَعِلِى مَوْلَاهُ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ" (المستدرك للحاتم جلدنم بر٣ ص١١٢)

''اے اللہ جس کا میں مولا ہوں' علی بھی اس کا مولی ہے تو بھی علی کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ۔''

حضرت عبدالرحمن بن عبدرب

حفرت عبدالرحمن بن عبدرب سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا:
"إِنَّ اللهُ وَلِي وَأَنَا وَلِي الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي مَوْلاهُ"
(الاصابہ جلد نمبر ۲ ص ۸ ۹ )

'' بے شک اللہ میرا ولی ہے اور میں مومنوں کا ولی ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی بھی مولا ہے۔''

حصرات گرامی! ان روایات سے ٹابت ہوا کہ اولی جمعنیٰ مولا ہے اور جس کا نبی مولا ہے۔ اور جس کا نبی مولا ہے۔ علاوہ ازیں۔

<u>بے شار راوی</u>

علامه ابن حجر کی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاةً فَعَلِيٌّ مَوْلاةً" النح

إِنَّهُ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ لا مَرِيَةٌ فِيْهِ وَقَدُ اَخُرَّجَهُ جَمَاعَةٌ كَالْتِرْمَذِي وَالْنِسَائِي وَاحْمَدُ وَطُرُقَهُ كَثِيْرَةٌ جِدًّا وَمَنْ ثُمَّ سِتَّةَ عَشَوَ

صِيحًابيًا" (الصواعق الحرقة ص ٢٣)

"بلاشبہ بیرهدیث سی ہے اور اسے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جیسے تر فدی نیائی اور احمد بیرهدیث بے شارطرق ہے مروی ہے۔ اسے سولہ صحابہ نے روایت کیا ہے "

سولہ کے بعد تنسی راوی

علامه ابن ججر مزید فرماتے ہیں کہ:

"وَفِي رِوَايَةِ الْآخِمَدِ إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْتُوْنَ صِحَابِيًّا وَشَهِدٌ وَابِهِ لَعَلِيٍّ لَمَّا نُوْزِعَ أَيَّامَ خِلاَ فَتِهِ" (الصواعق الحرقة ص٣٣)

"اوراحد کی ایک روایت میں ہے کہ اس حدیث کوئمیں صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ساع فر مایا اور حضرت علی سے جب ان کے دور خلافت میں تنازیہ کیا گیا تو اس حدیث پاک سے ان صحابہ کرام میں نے حضرت علی کے دقرت علی کے دقرت علی کے دق میں شہادت دی"

بدرى صحابة كي شهادت

حضرت علی پاک علیہ السلام نے مقام رحبہ میں لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر فر مایا کہ جس نے نبی کریم سے حدیث:

"مَنُ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي مَوْلاهُ"

سنی ہوتو بتائیئے۔

ابی ابی کیلی کہتے ہیں کہ آپ کا بیدار شادس کر بارہ بدری صحابہ کھڑ ہے ہوئے اور اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے غدر خم کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کوسنا ہے کہ۔
اس حدیث کوسنا ہے کہ۔
مرکار فرماتے تنے:

"اَلَسْتُ اَوْلَى بِالْمُوَمِنِيْنَ مِنَ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجِیُ اُمَّهَاتُهُمْ؟"

"کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں اور کیا میری بیویان ان کی مائیں ہیں؟"
بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟"

"قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ"

''ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ!''

تو آپ نے فرمایا:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَعَلِي مَوْلاهُ آلَهُم وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ"

''پس جس کا بیس مؤلا ہون اس کاعلی مولا ہے۔اے اللہ! جوعلی کومحبوب رکھتا ہوتو اسے محبوب رکھ اور جواسے دشمن رکھتا ہوتو اسے دشمن رکھ' (مند امام احمد جلد اول ص119)

جب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی لکھوٹر قربیں مابین پیا لکھوٹی جسٹ کے جسٹ کے جسٹ کے میں مابین پیا سے علی ومبغض علی مبغض ع

حضرت على عليه السلام فرمات بين كه بي كريم نے مجھے فرمايا اے على: "لا يُعِجبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنْ وَلا بَيْغِضْكَ إِلَّا مُنَافِقٌ"

(جامع الترندي جلد ثاني ص٢١٥)

''تم سے نہیں محبت کرے گا گرمون اور تم سے نہیں بغض رہ کھے گا گرمنا فق''

ی نگاہ جس کی وسیع وبلند ہوتی ہے

ای سے اس کی طبع بہرہ مند ہوتی ہے

ہرایک دل میں ساتی نہیں ہے حب علی

یہ بردی ہی نفاست پہند ہوتی ہے

یہ بردی ہی نفاست پہند ہوتی ہے

منافقوں کی پی<u>جان</u>

حضرت ابوسعيد خدريٌ فرمات بيل كه:

"إِنْ كُنَّا نَعُوفُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحُنُ مَعَاشِرُ الْأَنْصَارِ بِبُغُضِهِمْ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِ بِبُغُضِهِمْ عَلِيٍّ الْإِنْ أَبِى طَالِبٌ (جامع الرّزرري جلد ثاني ص٢١٣) ابْنِ آبِي طَالِبٌ (جامع الرّزري جلد ثاني ص٢١٣)

''ہم منافقین کو بغض علی ہے بہجانے تھے''

جب محفل میں ذکر علی حجیزتا تھا۔ مومن کا چبرہ گلاب کی طرح کھلتا تھا۔ منافق ذکر علی ہے جڑتا تھا اس کا دل بغض علی ہے جلتا تھا۔

ے جسے علی گی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں بدن پر جج کا احرام دل میں بغض علی بدن پر جج کا احرام دل میں بغض علی پیکھیرے تو ہیں طواف نہیں بیگھیرے تو ہیں طواف نہیں

جنت کی بوندسونگھ سکے گا

نبى كريم عليه التحية والتسليم نے ارشاد فرمايا:

"لُوْ اَنَّ عَبْدًا عَبْدَاللهِ مِثْلَ مَاقَامَ نُوْح فِي قَوْمِه وَكَانَ لَهُ مِثُلُ اُحُدِ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ مُدَّ فِي عُمْرِه حَتَّى يَجُجَّ الْفَ عَامِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَيْلَ مَظْلُومًا ثُمَّ لَمْ يُوَالِيُكَ يَا عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَيْلَ مَظْلُومًا ثُمَّ لَمْ يُوَالِيُكَ يَا عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَيْلَ مَظْلُومًا ثُمَّ لَمْ يُوالِيُكَ يَا عَلِى لَمْ يَشُمَّ وَائِحة الْجَنَّة وَلَمْ يَدْخُلُهَا" (كوكب وري ص ٢٠٥٥) عَلِي لَمْ يَشَمَّ وَائِحة الْجَنَّة وَلَمْ يَدْخُلُهَا" (كوكب وري ص ٢٠٥٥) مَا رُحِنُ مِن وَى عليه السلام كَتَلِيْ كَي برابر (لينى سارُ هي نوسوسال) عبادت كرب اور احد بهاڑك برابرسونا الله كى راه ميں خرج كرب اور اور احد بهاڑك برابرسونا الله كى راه ميں خرج كرب اور اور على الله عنها ور مال جي المراب على الله على الله على الله على المراب عبد المواج الله عنه المور عنه المور عنه المور منه عنه المور منه عنه واض منه بيدكيا جائے۔ اگر اے اعلى تمهارى محبت نبيل مراب مقالة وه جنت كى بوتك نه سؤنگه سكے گا اور جنت ميں داخل نه ہو سكے گا" وہ وہ جنت كى بوتك نه سؤنگه سكے گا اور جنت ميں داخل نه ہو سكے گا"

# حضرت صديق اكبركاارشاد

جنت میں داخل ہونا تو تب ہے جب علی مکٹ دیں۔حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمات بیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ:

"لَايَجُوْذُ اَحَدُ نِ الْبِصِّرَاطَ الْآمَنُ كَتَبَ لَهُ عَلِيٌ نِ الْبِجَوَازَ" (الصواعق الحر قدص ۱۲۱)

'' کوئی شخص مل صراط ہے گزرنہیں سکے گا سوائے اس کے کہ حضرت علی نے اس کے گزرنے کا لکھا ہو۔''

> ۔ جے علی کی ولایت کا اعتراف تہیں! وہ لا کھسجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں بدن پیہ جج کا احرام دل میں بغض علی یہ کعبہ ماک کے پھیرے تو ہیں طواف تہیں

# بروز تحشر يوحيما جائے گا

یل صراط گزرنے سے پہلے ہی ولایت کا اقرار کرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا که:

> "وُقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ" (١٣٣ مورة الصافِات آيت تمبر٢٣) '''انہیں کھڑا کرویہ یو چھے جا تیں گئے''

دیلی نے حضرت ابوسعید خدری سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاوفر مایا:

"وُقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسُنُولُونَ أَيْ عَنْ وَلاَّيَةٍ عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ" (الصواعق المحر قهص ۱۳۹)

''لینی کہ انہیں کھڑا کرو اور ان سے علی کی ولایت کے بارے میں یو جھا جائے گا۔''

# تم جنت و دوزخ کے شیم ہو

حضرات گرامی! اگر ولایت علی کے اقراری ہوئے تو جنت پالیں گے کیونکہ نبی کریم نے ارشادفر مایا ہے کہ:

"يَاعَلِيُّ أَنْتَ قَسِيْمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

(الصواعق المحر قهص ۱۲۲)

''اے علی آپ جنت اور دوزخ کے قسیم (تقسیم کرنے والے) ہیں۔''
یہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں!
وہ لا کہ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں
بدن پر حج کا احرام دل میں بغض علی!
بیک عبر ہے تو ہیں طواف نہیں
بیک عبر ہے تو ہیں طواف نہیں

# کعبہ جائے ولادت علیٰ ہے

اے حاجیو! میہ مجس کا تم جج کرتے ہو یہ جائے ولادت علی ہے۔ اگر جج کرتے ہوتو پہلے ولایت علی کوشایم کروپہ

قاری سعید مرحوم نے کیا خوب کہا ہے کہ:

ے علی نال بغض تھیں اینویں تول نکمیاں او تھے تیرا حج ہووے جھے علی جمیاں!

حضرات محترم!

کعبہ ہے بیت اور علی ہے اہل بیت۔ بیت میں اہل بیت ہی آسکتا ہے اور سئے کہ!

علی ہے مظہر اللہ

کعبہ ہے بیت اللہ

علی ہے جمۃ اللہ

كعبه ہے بیت اللہ

علی ہے اذ ن اللہ

كعبه ہے بيت اللہ

علی ہے ہرایت اللہ

کعبہ ہے بیت اللہ

امرايضابت

علی ہے عنایت اللہ علی ہے صبغۃ اللہ علی ہے ابراراللہ علی ہے اسراراللہ علی ہے انواراللہ علی ہے آ ٹاراللہ علی ہے آ ٹاراللہ علی ہے ولی اللہ علی ہے ولی اللہ علی ہے ولی اللہ علی ہے ولی اللہ

کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ کعبہ ہے بیت اللہ

ے کیے را میسر نہ شد ایں سعادت!

بکعبہ ولادت بمسجد شہادت!

کعبے چہ ولادت حیدر دی

مسجد چہ شہادت حیدر دی

منی سب ولیاں غوٹاں نے

ایخ تے ولایت حیدر دی

على كا چېره د يكهنا عبادت

یکی وجہ ہے کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا:

"آلنظر والی وَ بُحِهِ عَلِیّ عِبَادَة" (الصواعق الحرق مص ۱۲۳)

"علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔"

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ

جس طرح بیت اللہ شریف کے بارے میں وارد ہے کہ:

"اکٹظر واکی الْکَعْبَة عِبَادَة"

"اکٹھو واکی علیہ کودیکھنا عبادت ہے"

جس طرح قرآن پاک کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ "اکنّظُرُ إِلَى الْمُصِحَفِ عِبَادَةً"

"آلنّظُرُ إِلَى الْمُصِحَفِ عِبَادَةً"

"آلنّظُرُ إِلَى وَجُهِ عَلِتٍ عِبَادَةٍ"

"آلنّظُرُ إِلَى وَجُهِ عَلِتٍ عِبَادَةٍ"

"ملی کا چبرہ دیکھنا بھی عبادت ہے"

(تفیر عزیزی پارہ نمبر ۳۱ اردوس ۳۲۷)

اہل نظر کی آئے کا اتارا علی علی!

اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی!

اہل مفارت کی سند ہے ہمارے باس

ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی!

اعظم چشتی مرحوم کا دعویٰ

حضرات محترم! اعظم صاحب نے ایک عجیب وغریب دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ نبی مجھ پر سلام بھیجنا ہے۔ پہلے مصرعہ میں سے دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے مصرعے میں اس کی دلیل دیتے ہیں۔

ملاحظه ہواعظم مرحوم کہتے ہیں کہ: رسول پاک کا میری طرف سلام آیا لیکن کب؟ میری زباں پہ جسدم علی کا نام آیا صدر بن وعلی رضی اللہ تعالی عنہما

حضرات محترم! بات کہاں ہے جلی اور کہاں تک پینچی۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی میوٹی ہے اور بیعرض کر رہا تھا کہ

علی کی طرف دیکھنا عیادت ہے۔

حضرت سیدنا ابو بکرصد لین کا سر بازار حضرت علی سے نگراؤ ہوگیا۔علی کو کھڑ ہے د مکھے کرصد بین نے علی کے چہرہ کی طرف تکنگی باندھ کر تکنا شروع کر دیا۔ یرندوں کے لئے میخانے کی ہررسم عبادت ہوتی ہے!

ر مدوں سے سے معامے ی ہرر معبادت ہوں ہے! دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے

أور

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا! تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

علی پاک نے فرمایا:

اے صدیق کیابات ہے؟

آج میراچېره کیوں تک رہے ہو۔

فرمایا علیٰ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چبرہ و بکھنا عبادت ہے اس لئے میں عبادت کررہا ہوں۔

میں نے نبی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جنت کے مکٹ علی تقلیم کریں گے۔

حضرت علی نے فرمایا: صدیق تنہیں مبارک ہو مجھے نبی نے بیفرمایا۔اے علی! ککٹ اسے دینا جوصدیق کا محت ہوجس پر مہر ابو بکر لگا کیں۔(الصدیق ص سے ۳) ولایت علی وصدافت صدیق

حضرات گرامی! صدیق ای پر مہر لگائیں گے جوعلی کو ولی مانتا ہے اور علی اسے تکٹ دیں گے جوملی کو برحق سمجھے وہ علی کو اسے تکٹ دیں گے جوصدیق اکبر کو برحق سمجھتا ہے جوان کو برحق نہ سمجھے وہ علی کو برحق نہیں سمجھتا۔ اور جو ولایت علی کا قائل نہیں وہ صدافت صدیق کا بھی قائل نہیں ہے۔

وتثمن على كااشجام

حضرات محترم! جب سیدناعلی المرتضی کرم الله وجه کی ولایت کا اعلان غدیرخم کے موقع پر زبان رسالت سے ہوا تو حارث بن نعمان فہری اونمنی پر سوار ہو کر نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی خدمت اقدی میں آیا۔ اونمنی کو بیٹھا کر اترا اور کہنے لگا۔ یا محمد! آپ نے ہمیں الله کے حکم سے جو پچھ کہا ہم نے تسلیم کیا۔ آپ نے کہا الله کی واحدا نیت اور میری رسالت کوتسلیم کرو۔

ہم نے شلیم کیا:

ہم نے پانچ نمازیں پڑھیں ہم نے رمضان کے روزے رکھے

آپ نے کہا پانچ نمازیں پڑھو آپ نے کہا رمضان کے روزے

ركھو

آپ نے کہاز کو قادا کرو ہم نے زکو قادا کی آپ نے کہا ج بیت اللہ ادا کی آپ نے کہا ج بیت اللہ ادا کیا آپ نے کہا ج بیت اللہ ادا کیا کی سے نے کہا ج بیت اللہ ادا کیا کی سے نے بیت اللہ احکم میں خضر نا ا

کیا آپ نے بیا پی طرف سے کہا ہے یا بی بھی اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔حضور علیہ السلام نے فرمایا:

'' بھے تتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھم ہے''

عارث بن نعمان فہری اپنی سواری کی طرف آیا اور کہنے لگا۔ یا اللہ!اگریہ سے جو پچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو: "فَامُطِرُ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِنْتِنَا بِعَذَابِ اَلِیْمِ" "نو پھرہم پرآسان سے پھر برسایا۔ ہمیں عذاب الیم میں مبتلا کر''

ابھی وہ سواری تک نہ پہنچا تھا کہ ایک پھر اس کی کھوپڑی پر آ لگا جو اس کا جسم چیرتا ہوا اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ بد بخت ہلاک ہوگیا۔اس پر اللہ نعالیٰ نے بیہ

آيت كريمه نازل فرمائي:

"سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذِابِ وَاقِعِ" (ب٢٩ سورة المعارج آيت نمبرا) (نور الابصارص ٨٦)

"سائل نے ایسے عذاب کا سوال کیا ہے جو واقع ہے"

\_ جے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں!

وہ لا کھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں!

بدن پر ج كا احرام اور ول ميش بغض على!

یہ کعبہ یاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں

حضرات گرامی قدر! پیة چل گیا که:

جل جلاله

عليهالسلام عليهالسلام

عليدالسلام

خدا کی

مصطفےٰ کی

مرتضلی کی

ابوہیت

نبوت

ولايت

على اور تلاوت

اى كئے مصطفے كريم عليه التحية والتسليم نے فرمايا:

"اَلُقُواْ آنُ مَعَ عَلِي وَالْعَلِي مَعَ الْقُواْ آنِ" (الصواعق الحرقة ص١٢٦)

'' قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے''

میں نے عالم تصور میں عرض کیا:

آ قا! آپ نے بھی قرآن کی تلاوت کی۔فرمایا:

'' میں گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں ڈال کر قرآن شروع کرتا ہوں ' دوسری میں پاؤں اس وفت تک نہیں ڈالٹا جب تک تمیں سیارے قرآن ف

ختم نه ہو جائے''

حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں کہ:

الزارخطابت

"روایات سیح سے بیہ بات ثابت ہے کہ جب آپ سواری کرتے وقت گھوڑ ہے کی رکاب میں پاؤں ڈالتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور گھوڑ ہے کی رکاب میں پاؤں ڈالتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو ختم کلام مجید تتم کر لیتے۔"
دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو ختم کلام مجید تتم کر لیتے۔"
(شواہد النبوت ص ۱۲۸ اردوم طبوعہ لا ہور)

# علی*ٔ اورخدا کی زیار*ت

نی کریم نے ارشادفر مایا:

"اَلْ يَحْقُ مَعَ عَلِيٍّ وَالْعَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ اَللَّهُمَّ الدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ وَالْعَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ اَللَّهُمَّ الدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ وَالْعَلِيِّ وَالْعَلِيِّ وَالْعَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ اَللَّهُمَّ الدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ وَاللَّهُمُّ الدِرِ الْحَقَ مَعَهُ حَيْثُ وَاللَّهُمُ الدِرِ الْحَقَ مَعَهُ حَيْثُ وَاللَّهُمُ الدِرِ الْحَقِ اللَّهُ مَا اللهُ ال

''حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دیے علی کے ساتھ خدھر علی بھر ہے''

میں نے عالم تصور میں پوچھا:

حضورة بي نے جھي حق كود يكھا تو فرمايا:

"میں ایک سجدہ کر کے دوسرااس وقت تک نہیں کرتا جب تک حق کو دیکھے نہ اول' مولانا جامی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ:

''ایک شخص نے آپ سے پوچھا: کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا تو فرمایا: بیر کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور اسے نہ ویھوں؟''(شواہد النبوت ص ۱۲۷۹ردوم طبوعۂ لاہور)

اس کے تو کسی عاشق نے کہا کہ:

ہوہ راز دار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے اللہ میں میکھوعلی علی ہے! گواہ مدینے کی ہرگلی ہے! جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے

جلدسوم

[الرادِخطابت

علی نے خیبر کے در کو توڑا! علی نے مرحب کے سرکو پھوڑا علی نے کعبہ میں بت نہ چھوڑا جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے

حضرات گرامی! نبی کریم نے ارشاد فرمایا: علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔
علی کا گوشت میرا گوشت علی کا خون میرا خون اور علی کا جسم میراجسم ہے۔ اس لیے یہ واضح ہوگیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔

اگرغورفر ماؤتو پية چلتا ہے كه:

نبي .....امام الانبياء ہے۔

على ....امام الاولياء ہے۔

کون علی

جو ہمارے نبی کا ویر ہے۔

صحابہ کامشیر ہے۔

مومنوں کا امیر ہے۔

سنیوں کا پیر ہے۔

جونہ مانے لِکا شریہے۔

کون علی

جومر تضے ہے۔

مشکل کشاء ہے۔

شیر خدا ہے۔

كان سخام.

جان عطاہے۔

آن حباء ہے۔

مصدروفا ہے۔سیدالاولیاء ہے۔

كون على

جوامير المومنين ہے

امام المتقین ہے۔

یعسوب اسلمین ہے۔

زبدة الفاتحين ہے۔

امان الخالفين ہے۔

کون علی

جوفاتح خيبر ہے۔

قاتل عنتر ہے۔

والدشر ہے۔

اخی سرور ہے۔

جس کا رسمن دونوں عالم میں بدتر ہے۔

<u>کون علی</u>

جونی کے دل کا چین ہے۔

والدحسنين هي

ما لک ملوین ہے۔

ولیوں کا نورعین ہے۔

ما لک دارین ہے۔

اك كيف اك سرور سمار بهتا ہے رات ون

جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی

علی مجھ سے ہے

نبی نے فرمایا:

"غیلی مِینِی وَأَنَا مِنْ عَلِی" (جامع التر مذی جلد ثانی ص ۲۱۳) "علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہول"

علی میرا نام <u>ہے</u>

الله نے فرمایا:

"وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ" (٣ آيت الكرى)

''اےمحبوب! تبھے سے علی ہے اور میرا نام علی ہے''

او پر وه علی نیچے بیعلی اوه منکرو! یاعلی اگر علی کی وجہ سے نہیں کہتے تو خدا کو ہی یاعلی

کهددو-کبوتوسهی-

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلاَّعُ الْمُبِينُ

جلدسوم كة

''دواعرانی جھکڑتے ہوئے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کوان کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے فرمایا تو ایک بولا:

"أَهْلَ الْيَقْضِي بَيْنَنَا"

'' کیا بہ ہمارا فیصلہ کریں گے''

"فَوَقَبَ اللّهِ عُمَرُ وَأَخَذَ بِتَلْبِيْهِ وَقَالَ وَيُحَكَ مَاتَذُرِى مَنْ هٰذَا"
"خطرت عمراس كى طرف جَصِيْ اوراس كوگريبان سے پکڑليا اور فرمايا:
افسوس كەتوانېيىن نېيىن جانتا كەبيەكون بېس؟"

"هَا ذَا مَوْلاً مَ وَمَا وَلَى كُلِ مُؤْمِنٍ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوُلاً هُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ " ( ذَا رُعَقَلَى صَلَى اللهُ عَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ " ( ذَا رُعَقَلَى صَلَى اللهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَاسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ

'' بیمیر ہے اور ہرمومن کے مولی ہیں' جن کے بیمولانہیں وہ مومن نہیں

ہے: حضرات گرامی!

یمی واقعہ الصواعق الحرقہ ص ۹ سے اپر حضرت ابن حجر کمی ہتیمی نے بھی نقل فر مایا ہے اور یہی فیصلہ خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے۔

#### فيصله خداوندي

"وَأَنَّ الْكُفُورِيْنَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ" (٢٦ سورة محمد آيت نبر ١١)
"اور ب شك كافرول كاكوئى مولانبيس ب "مومن اس فيصله كوسليم كرتے ہوئے كہتے ہيں كه مومن اس فيصله كوسليم كرتے ہوئے كہتے ہيں كه ميرے مشكل كشا مولا على "بيل ميرے مشكل كشا مولا على "بيل ميرے حاجت روا مولا على إبيل!

مولوی ظفر علی خان

اوراب تو مولوی ظفر علی خان نے بھی لکھا ہے کہ





• فضائل اہلیبیت از قرآن کریم • فضائل اہلیبیت از حدیث پاک • فلے شہادت دوخطبات • قافلہ کی واپسی م شان ولایت فوز عظیم اعلی حضرت حیات اولیاء م شبوت میلا در میلا دشریف ولا دت رسول خلیفة الله النظم



• الجيمي نسبت • سركارغوث اعظم • وسيله • بركات تبركات وصراط متقيم • توحيد كي دليل ناطق • سرا پامعجزه • شان صحابة • حضرت بلال • اوليت صديق اكبر • خليل الهي محسن رسول



المراهطان عنسرا بت اسراى و فلفه معراج النبي مسجد اقصى تك واقصى سي آكے و محدث اعظم پاکستان و شب برات كى بركات جلد و الماعظم فضائل ماه رمضان ، ماه صيام كى بركات ، فضائل مخدومه كونين ، غزوه بدر ، مولائ كا تئات



والمعطامي عظمت بلدالحبيب فلاح كاراسته بمثل بشرعظمت مصطفر حسن بمثال واضرونا ظررسول جلد چیار مطابقات معنی معنی عظمت والدین ، بن صدیق ، ذیح عظیم محضرت عثمان عنی معنی معنی معنی معنی التنام الم



مورت البليبية محبت رسول معيات النبئ فضائل درودشريف ودصة من رياض الجند وت جاريار وذا نقد الموت ورمين وصديق اكبرسرا بإحسنات وايصال ثواب وسيده عائش صديقة ولية القدر



مخدومة كائنات حضرت سيّده فاطمة الزهراء سلام الله عليها كى سوانح طيبة جس سے علام محققين اور واعظين ومقررين بيك وقت مستفيد موسكتے ہيں فصاحت وبلاغت اور متند حوالہ جات سے مزين خوبصورت تحفه



حضرت مولائے کا مُنات سیدناعلی المرتضلی کرم اللہ وجھ کی سوائے طیب علماء وخطباء کے لیے کیسال مفیدلا جواب کتاب



إنواال